بندرهوی صدی

مولانا وحيدالتربن خاس

محتتبهالرساله ، ننی د ملی

The second of th

187

#### Islam Pandrahwin Sadi Mein By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1985 Fourth reprint 1996

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by
Assalaam International Ltd.
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by

Maktaba Al-Risala

1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230

Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

| ي م  | 9. 3                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       | an w.              | · · · · · · |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| ~ ~  |                                        |                                       |                                       |                    | تمبير       |
| +    |                                        |                                       | 4                                     |                    |             |
| ۵ ــ |                                        |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أقعه دوانك         | ایک وا      |
|      |                                        | كاسبق سيكها                           | ا<br>سلمانوں سے ترقی                  | اورب نے<br>اورب نے | ,           |
|      | · .                                    | سدكا                                  | ما نے پورپ سے تقا                     | اورمسلمانوا        | 9.          |
|      |                                        | •                                     |                                       | A                  | :4"         |
| 9 -  |                                        |                                       |                                       | اورسائنس .         | اسلا        |
| 1 1  |                                        | رسے بندا ہوئی ،                       | لامی انقلاب کے اث                     |                    |             |
|      | *                                      | 2                                     | سلم دنیاسے علی ہ                      |                    |             |
|      |                                        |                                       | معامله مين موجودهم                    | 30.6               | 14 6        |
|      | 3                                      |                                       | ں سائنس کی اہمیر                      | 7                  |             |
|      | â)                                     |                                       |                                       |                    |             |
| . 14 | ······································ |                                       | ری تجری میں                           | م بندرهویں ص       | ائسلا       |
|      |                                        | ت ، مومنان زندگی ،                    | ہے ، جرنت کی حقیقر                    | اسلام كيا-         |             |
|      | · .                                    | بالبيعة باسيع،                        | ت، اسلامی انقلار                      | اسلامی دعو         |             |
|      | ***                                    | فست مرنا ،                            | ، فتنه کی حالت کو                     | يبغيركاكا          |             |
|      | نيا مين نهنجينا ،                      |                                       | ملاب مح انزات کام                     |                    |             |
|      |                                        |                                       | کے انقلاب کی اسلا                     |                    |             |
| ,    |                                        |                                       | باب کی نوعیت مسلم د                   |                    |             |
| * 1  |                                        | eş.                                   |                                       |                    | ř.          |

## بشمالة فالتحر التحرير

بہلی صدی ہجری میں اسلام کا مقابلہ شرک سے بیش آیا تھا ، چودھویں صدی ہجری میں اسلام کا مقابلہ الحاد سے بیش آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہلے مرحلہ میں صرف بچے تھائی صدی کی کوسٹشوں سے نظام شرک کی جڑ اکھڑ گئے۔ اس کے بعکس دوسر سے بعد ایسا انقلاب آیا جس کے اترات تقریباً ایک ہزارسال تک پوری قت کے ساتھ باتی رہے۔ اس کے بعکس دوسر سے مرحلہ میں بے بناہ کوسٹسٹ کرنے کے بعد بھی بیتے ہر بائل صفر رہا۔ دور الحاد میں جد وجہدا ور قربانی کی غیر محمولی مقدار بیش کرنے کے با وجود وہ کامیابی حاصل نہ ہوت کی جود وریشرک میں اس کو حاصل ہوئی تھی ۔

اس کی دجرکیاہے۔ کیااسلام اب ایک ختم شدہ طاقت (Spent Force) ہے۔ کیا موجودہ دورہی اسلام اپنی وہ فکری اہمیت کھوجیکا ہے جو قدیم دورہی اس کو حاصل بھی ۔ اس سوال کا جواب بھینی طور پریفی ہیں ہے۔ اسلام قیامت تک کا دین ہے اور اسلام کے لئے کا کنات کے مالک نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ غالب رہے (الاسلام بعد ولا بھی علیه) اس لئے اسلام نہ اپنی نظریاتی معنوبیت کو بھی کھوسکتا اور نہ ہی ممکن ہے کہ اس کو سرلیند کرنے کی مطلوب جد وجہد کی جائے اس کے باوج داس کو سرلیند کرنے کی مطلوب جد وجہد کی جائے اس کے باوج داس کو سرلیندی حاصل نہ ہو۔

اصل یہ ہے کہ یہ امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں خدانے مختلف قسم کے لوگوں کو کیساں طور پر اپناکام کرنے کا بوقے دیا ہے۔ یہاں خود خدا کی تقررہ سنت کے مطابق یہ واقع بیش آتا ہے کہ ایک گروہ ووسرے گروہ کا دشمن بنتا ہے۔ ایک طبقہ دوسرے طبقہ کو گراکرآ گے بڑھ جانا چاہتا ہے (بعض کے لبعض عدرہ) اس سے موجودہ دنیا بیس کسی کی کامیا ہی کامطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں کام کرنے والی دوسری قوتوں کو سمجھے، ان کے مخالفاً نہ منصوبوں کو ناکام بنا کراپنے لئے راستہ کا ہے۔ اس دنیا میں کو جالی میدان نہیں ل سکتا جی ہیں وہ بے دوک توک مارچ کرتا ہوا جدا جائے۔

مخالف فوتوں کو ناکام بناکرغالب آنے کی صراط ستقیم (فتح) خدانے اپنی کتاب بیں داضع طور بریتادی ہے ادر دیول کی سنت بیں اس کاکا مل علی نمونہ موجود ہے۔ جس طرح زراعت کے بارے میں فوائین قدرت کی پابندی کرے تھس اگائی جاتی ہے۔ اس عطرے یہ بائٹ نمکن ہے کہ اس صراط مستقیم کی بیروی کرے تمام مخالف سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے ادر اسلام کو غلب کا وہ مقام دلا دیا جائے جوازل سے اس کے لئے مقدر موجے کہ ہے۔

اس صراط ستقیم کا خلاصہ یہ ہے کہ تحریک کو خالص مثبت بنیا دوں پر اکھایا جائے۔ مخالفین کے بہرے اُستعال کے باوجود اہل اسلام کا سکینہ دلحمل ) برہم نہ ہو۔ ان کی خدا بہتی اس بات کی تھینی ضمانت بن جائے کہ وہ کسی حال میں حمیت جالم بیر کا جواب حمیت جالم بیر سے باکہ جمہیت تقوی کی روش برقائم رہیں گے دفتے ۲۷)

موجودہ زمانہ میں اسلام کی سربٹ کی کی جدوجہدے کا تیباب نہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کوخداکی مقردکردہ صراط ستقیم برجل کر صراط ستقیم برجل کر صراط ستقیم برجل کر کا میانی ممکن ہے کہ اس کی صراط ستقیم برجل کر کا میانی ممکن ہے کسی اور داہ برووڑ نے والا پہال کھی منزل تک نہیں ہینے سکتا۔

# أبك واقعه دوانجام

تیرصویں صدی عیسوی میں جب کہ مسلمان سیاسی طاقت، تمدنی ترتی اورعلوم وفنون میں دنیا کی تمام قوموں سے بڑھے ہوئے سے بورپ نے طرکیا کہ اس کوعربی بڑھی ہے اورمسلمانوں کے علوم سیکھنے ہیں۔ یہی فیصلہ تھا، بوسولہویں صدی سے اس عظیم واقعہ کا سیب بناجس کو دنیا یورپ کی نشأة تا نہیں۔ یہی فیصلہ تھا، بوسولہویں صدی سے جانتی ہے۔ مسلمانوں کے علوم سیکھ کراوران میں اصافہ کرکے بالآخر یورپ اتنا طاقت ورہوگیا کہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکرساری دنیا پر جھاگیا۔

اس واقعہ کے چارسوبرس بعدیہی صورت حال برعکس شکل میں مسلما نوں کے سامنے تھتی۔ انہوں سے دیکھاکہ پورپ سیاست و تمدن اور علوم و فنون ہیں سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ان کے اندریہ رجان العجراکہ وہ یورپی نوبا بیں سیکھیں اور پورپ سے علوم کو حاصل کریں۔ مگریہاں نیتجہ برعکس نکلا۔ پورپی طرزی تبلیم سے اسم کو پورپ کا ذہنی غلام بنا دیا۔ ہم ایسے علیا عدہ تو ہی دجود کو بھول کر پورپ کے دنگ بیں رنگ گئے۔

ایک ہی نوعیت کے دو واقعات میں انجام کا یہ فرق کیوں ہے۔ اسس کا جواب ذہنیت کے اسس فرق میں ہے جو دو نوں جگہ یا یا جا تاہے۔ یوری نے ہمارے علوم کو اس جذبہ کے تحت سیکھا تھا کہ وہ ہمارے علوم کو اس جذبہ کے تحت سیکھا تھا کہ وہ ہمارے ہفتیاروں ہے ہم کوشکست دے سکے۔ اسس کے برعکس ہم یورپی علوم کی طرف اس بے بڑھے کہ ہم اس کے بنقیاروں سے ہم کوشکست دے سکے۔ اسس کے برعکس ہم یورپی علوم کی طرف اس بے بڑھے کہ ہم اس کے نقال بن کراس کی نظروں بیں باعزت ہوجائیں اورجہاں ذہنیت بیں اس قسم کا فرق پایا جائے دہاں انجام بیں فرق یا یا جانا لازمی ہے۔

مسلمانوں کو ایک برارسال تک دنیاییں وہی حیثیت حاصل رہی ہے جو آج روس یا امریکہ کو حاصل ہے۔
اس وقت جب کہ یورپ پراہمی قرون ظلمہ (Dark Ages) کا اندھیرا جھا یا ہوا تھا،عرب سلمان ایک شان دار
تہذیب کو وجو دمیں لا چیجے سے اورا پنی تحقیقات اور یونانی اور دوسرے علوم کے ترجموں کی مدوسے سائنس اور فلسفہ
مین دنیا کی امامت کر رہے سے ،اس وقت مسلمان ساری دنیا میں علم اور تہذیب کے تنہا مالک سے عربی زبان دنیا کی واحد
علمی زبان تھی اورساری دنیا کے لوگ علوم وفنون سے اکتساب سے یے مسلم مرکزوں (ومشق، بغداد، قرطبہ، غرناطه) کا
اسی طرح سفر کرتے سے جیسے آج لوگ کالی تعلیم سے بے بورب اور امر کی سے شہروں میں جاتے ہیں۔

بارہویں اور تبرہویں صدی میں جب کہ مسلمانوں کی طاقت عروج پر بھتی اور وہ عرب سے بڑھتے بڑھتے فرانس تک پہوپنے گئے تھے اس وقت یورپ نے مسلمانوں کے خلاف اپنی تندید ترین جنگ جیمیٹر دی اور گیار ہویں صدی کے آخر (۱۰۹۹) سے نے کر تبر ھویں صدی سے آخر تک دوسو برس بورا یورپ مسلمانوں سے خلاف نوفناک جنگ نی تاریا برجنگ جوسليبي روائيون (Crusades) كے نام سے مشہورہ، بالآخريورب كى محمل ناكا مى يرخم ہوئى .

گر یورپ نے ہمت نہیں ماری۔ اب اس کے اندوا کیا۔ نیار جان ایجرا صلیبی جنگوں کے درمیان ابل یورپ کو تجربہ ہوگیا تفاکہ سلمان علم اور سائنس میں ان سے بہت آگے ہیں۔ اس وفت کا تصور کیجے جبھری فوج نے منجنیقوں کے ذریعہ فرائیسی مشکر پراگ کے بان پھینکنا شروع کے ۔ یہ بان جب منجنیقوں سے نکل کر دشمن کی طرف پر صفے تو ایسا نظر آتا ہیے بڑے بڑے اس مار درہے ہوا ہم اگریہ ہوں ۔ فرائیسی ، جن کے پاس اس دفت پُرائے دستی ہتھیار وں کے سوا اور کھیز نقا ، بڑے ان نیسی اندہ اور بے سروسامان ملک پر عبدید ترین واکوں کے ذریعہ کم کردیا ان کے لیے یہ بان ایسے ہی بھیانک تھے بیت آج سی بیس ماندہ اور بے سروسامان ملک پر عبدید ترین واکوں کے ذریعہ کم کوئی میں نمایاں طور پر اہل پورپ سے بڑھے ہوئے تھے بینا نہ صلی کے ناکام تجربہ کے بعد یورپ نے فیصلہ کیا کہ سلمانوں کوشکست دینے کے لیے اب اس کو دو سرے تسم کی جنگ جھیڑ ہی ہے ، اور وہ بر کہ سلمانوں کے ہم فرائیس کے ہتھیا دوں سے انہیں شکست دی جائے ۔

اب ایک طرف یورب سے ندم بی طبقہ نے روحانی صلبی جنگ (Spiritual Crusades) کا نعرہ دیا۔ اس کا مطلب یہ نفاکہ مسلما نوں سے ندم بی علوم کوسیما جائے ، اور سلمانوں کی تاریخ اوران سے عقائد کو اس طرح بگاڑ کر بیش کی جائے کہ مسلمان لینے دین سے متنفر ہوجا ئیں اور عبسائیت بول کر بین تاکہ وہ قوم جس کو فوجی میدان میں شکست ہنیں دی جاسکی جاسک کہ مسلمان لینے دین سے متنفر ہوجا ئیں اور عبسائی مشنری تحریک بیلی باصلیبی جنگوں کے زمانے میں شروع ہوئی ۔ بہلا نشخص جس نے ہم ہ ۱۱ و میں ماؤنٹ کا رول پر شنری نظام قائم کیا۔ وہ آیک صلیبی ہی تھا۔ بعد کو فرانس کن دوام ۱۹۵ نے اس کی بیروی کی۔ بیم شنری تحریک آج ساری دینا میں سب سے زیا وہ طاقتو رتبلینی اوارہ کی جنگ سے کام کر دہی ہے۔ اس کی بیروی کی۔ بیم شنری تحریک آج ساری دینا کا انظر بچراسلام اور سلمانوں سے بارے میں نطاقت می کی باتوں سے جرگیا ہے۔ کی گوششیں اس مدت کی میں میں اور ان سے علوم دفون سیکھنے کی تحریک زور سنور سے اعظ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا فلسفہ وسائنس اور ان سے علوم دفون سیکھنے کی تحریک زور سنور سے اعظ کھڑی ۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اندوں سیکھنے کی تحریک زور سنور سے اعظ کھڑی ۔ اور کی اندوں کا فلسفہ وسائنس اور ان کے علوم دفون سیکھنے کی تحریک نور سنور سے اعظ کو میں کو سائنس اور ان کے علوم دفون سیکھنے کی تحریک نور سنور سے اعظ کھڑی کی تو کی کو در سنور سائنس اور ان کے علوم دفون سیکھنے کی تحریک نور سنور سنور کے اور کو میں کو دو کو دون کی تو کی کو در کی ان کو دیا کہ میں کو دون کی کو در کو دون کی کھڑی کو در سنور سنور کے دون کی کو در سنور کی کو در سنور کی کو دیا کو در سنور کی کو در سنور کی کو در سنور کی کو دون کی کو در کو دون کی کو دون کی کو دون کی کو در سنور کو دون کی کو دون کو دون کی کو دون کی کو در کو دون کی کو دون کی کو در کو دون کی کو دون کو دون کی کو دون کی کو در کو دون کی کو دون ک

یوپ کی درسکا ہوں میں عربی زبان پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔سلمانوں کی تصنیفات کے ترجے پورپ کی زبانوں میں کئے جات گئے۔ بورپ کے طلبہ سلم شہروں میں تحصیل علم کے لیے جانا شروع ہوئے۔

جنگ کی بہنی پینیک اختیار کرنے کی وجہ سے پورپ کواندرونی طور پر نحالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بورپ کے قدامت بیند حلقوں میں عربی زبان کی توسیع کی جوصلا فرائی کے سلسلہ میں نارافتگی یا بی جاتی سخی جس کی وجہ خاص طور پر یہ اندلیث ہنا کہ عربی نارافتگی یا بی جاتی ہی جس کی وجہ خاص طور پر فرانسس یہ اندلیث ہنا کہ عربی نیس کے مثال کے طور پر فرانسس کے اندلیث ہنا کہ عربی نیس کے مثال کے طور پر فرانسس کن دام بسیان (۱۲۱۲ کے جو اپنے وقت کا مشہورانگلتانی عالم منا ، اس نے جب عربی زبان کی اہمیت پر زور دیا تو ایک سفورڈ کے علمار چلاا سے "برین سلان (Saracen) ہوگی یہ ا

مگراس طرح کی مخالفتوں سے باوجود مسلمانوں کی زبان اوران سے علوم سیکھنے کا ریجان طرحتار ہا مسلم مفتین کے حاصل 1 کو ہے کر بورپ نے اپنی کوشنش سے اس میں اصافے ہے اور اتنی ترتی کی کرتا نتی میں بہا یا برقوت کا معیار بدیل دیا اور بالا خرمانوں کو ہرمیدان میں شکست دسے کرعلم عمل کی بوری دنیا کا مالک بن گیا جدید مورخین نے تقریبًا متنفقہ طور پڑسلیم کیا ہے کہ بورپ کی نشأ المانی کا اہم ترین محرک و کا علی سخے جومسلمانوں کی معرفت یورپ مک بہو بچے (ویسٹرن سویلزیشن، او در ڈمیکنال برن)

اس کے پانے سورس بید تاریخ دوسرا منظر دھیتی ہے۔ بورپ کی ترتی اور عروج سے متائز ہو کر مسلما بوں کے اندر بر رجان ابھراکہ دہ یورپ کے علوم وفنون کوسیکھیں۔ مگر بہاں رجان کا محرک اس سے بالکل مختلف تھا جو یورپ کی تاریخ بیں ہمیں نظراً تا ہے۔ سرسیدا حد خال (۸۰ سے ۱۸۰۱) جو پر وفسیر گرب کے الفاظیں اسلام میں بہلی جرت پسند نظیم (۸۰ سے ۱۸۰۱) جو پر وفسیر گرب کے الفاظیں اسلام میں بہلی جرت پسند نظیم (۸۰ سے ۱۸۰۱) ہو پر وفسیر گرب کے الفاظیں اسلام میں بہلی جرت پسند نظیم اسکی دھی ہے۔ ان کا مفسداس تعلیم سے کیا تھا اس کی ترجانی ان کے دفیق خاص مولا نامالی نے بن گیا، وہ یورپی طرز کی تعلیم سے کیا تھا اس کی ترجانی ان کے دفیق خاص مولا نامالی نے ان الفاظ میں کی ہے :

سرسيد في جب انگلتان سے وابس آكر دسمبر ١٠ مريس نهذيب الاخلاق نكالنا شروع كيا نوانوں نے بيط پرچر كے شروع ميں مكھام "اس برجيك اجراء سے مقصد بيہ ہے كه مند وستان كے مسلما لؤں كوكا مل درجرى سو بلزيش بينى تهذيب اختيار كرف برراعنب كيا جائے تاكہ حس خفارت سے سويلائر ڈيعنى مهذب قوميں ان كو ديكھيتى ہيں وہ رفع ہوا در وہ بھى د نيا ہيں معزز ومهذب توم كهلائيں "

سرسيدجب ترقى كاتصوركرتے نوان كے ذمن ميں" زرق برق وردياں بينے كرنل ادر سيجرب نهوئے سلمان نوجوان" ہوتے سے۔ ان كائنتہائے مقصود ايسى تعليم سى جومسلمانوں كو اعلى عهدوں تك بہونچا سكے ـ سرسيدكي نهذيب كومهدى افا دى نے بجاطور ير" اينكلوم مثن كليم "كانام ديا ہے -

کمال اتا ترک (۱۹۳۸–۱۹۸۱) جواس گرده کا دوسرا نمایاں ترین نام ہے ، وہ اس معاطے میں سرسید سے بھی آگے سے
ترکی میں مغربی تعلیم و تہذیب کی اشاعت سے کمال آثا ترک کا مقصد کیا تھا ، اس کا اندازہ اس عنوان سے ہوتا ہے جواس مہم کو دہال
دیاگیا۔ کمال آثا ترک اوران کے سابھیوں کے نزدیک یہ "عزب دوغرو" تھا ، جس کے معنیٰ ترکی زبان میں ۔ "سمت مغرب میں سفر"
کے ہیں سمت مغرب ہیں سفر کا یہ کام اس درجہ اہم تھا کہ صرف رومن رسم انخط جاری کرنے اور ترکی باشندوں کو ہمیط بہنا ہے
کے ہیں بست مغرب ہیں سفر کا ایک کر دیئے گئے گویا وہ ریاست سے بغاوت سے مجرم ہوں ۔

اسی تقلیدی ذہنیت کا نیتجہ تفاکہ ہمارے ان مصلحین کی ساری توجہ نس پورپ کی تہذیب اور بورپ کے زبان و اوب کے حصول برنگی رہی مسائنس اور مختالوجی جومغر بی توموں کی نزنی کا اصل رازے ،اس کو مسلما بوں کے اندر رائج کرنے کی انہوں نے زیادہ کوسٹسٹن نہیں کی ۔ سرب یدنے توحراحتہ مسلمانوں کے بیٹ کمٹنیکل ایج سین کی مخالفت کی اور" اعلی درجر کی دماغی تعلیم کوسب سے مقدم قرار دیا۔ بہی اس زمانہ میں تعلیم جدید کے حامیوں کا عام نقط منظر تھا۔ ان حصرات نے ساری توجہ حرف اس پر

دی کدایک ایساگروہ بیدا ہوجائے جومغر فی تمدن اور یورپی ادب بیں کمال حاصل سے ہوئے ہو۔ کمال اتا ترک کا نام نہا دانقلاب اور دوس سے اشتراکی انقلاب میں صرف چیکرسال کا فرق ہے۔ گرحیرت انگیز بات ہے کہ دوس آج خلائی دور میں داخل ہو چیکا ہے اور نترکی ابھی تک زمین پر بھی ستحکم مقام حاصل نہ کرسکا۔

مصطفے کمال کی تخریب کا آخری نشانہ یہ تفاکہ ترک قوم ہیں اور نیلون پینے نگے۔ اور سرب پدکا منتہائے نظریہ تقا کرمسلم نوجوان مغربی اوبیات میں کمال حاصل کرلیں۔ ظاہر ہے کہ اسس طرح سے ذہن کے تحت مغرب کی طرف بڑھنے کاوہی نیٹے برآ مد ہوسکتا تفاجو عملاً برآ مدہوا۔

یہ تاریخ بہاں ایک طرف ہمساری فلطی کو تباتی ہے وہیں اس کے اندر اس کا بھی نشان ہے کہ اب ہمیں کیا گرنا چاہیے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جومغر ہی تو توں نے ہمارے ساتھ کیا۔ مغربی علوم کو اس بیے سیکھنا ٹاکہ اس کے ذریعہ مغربی تہذیب کوشکسٹ دے کر اسسلام کو غالب کیا جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ ذہن بیب ا ہوجائے تو وہی نیتیجہ برعکس شکل میں ظاہر ہوگا جومغر بی تو موں سے بیے ہمارے مقابلے میں ظاہر ہوا است ا

# اسلام اورسائنس

ایک بارمیری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جمفول نے سائنس میں ڈگری کی تھی اور اسی کے سائف اضوں نے ندم ب اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ وہ خدا اور ندم ب کونہ میں مانتے تھے۔ بات جیت کے دوران انحوں نے کہا: اسلام کو اگر تاریخ سے کال بیا جائے توانسانی تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی۔ میں نے کہا: وہی کمی جواسلام سے پہلے انسانی تاریخ میں فتی ۔

زمین پرانسان ہزار ہا سال سے آباد ہے۔ گرمعلوم تاریخ کے مطابق اسلام سے پہلے کی بھی دور میں انسان کی دسائی اس شعبہ فن تک نہ ہوسکی جس کو آج سامنس کہا جاتا ہے۔ اس کی دجہ کیا ہے۔ اس کی دجہ بہت سادہ ہے۔ اسلام سے پہلے ہردور میں انسان کے اوپر شرک کا غلبہ تقاریبی شرک عالم فطرت پہلے ہیں ان تھا کیونکر شرک ما معظم ہر و تھے ہوئے ہوں کہ سائنس کا آغاز اس دقت ہوتا ہے جب کہ ان مظاہ ہرو تھینی و تسخیر کی چیز سے بہت ہوئے تھے ، جب کہ سائنس کا آغاز اس دقت ہوتا ہے جب کہ ان مظاہ ہرو تھینی و تسخیر کی چیز سے بھی جب کہ ان اس سے اس ان اس رق ہوئی ہی مظاہ ہرو تھینی و تسخیر کی چیز سے بھی اندر اسلام نے دور کا ہم تھا تھا ، اس سے اس کے اس کو خرا کا جر سیلاب کو خدا کا جر سمجھتا تھا ، اس سے اس کے اس کے لئے پسوچنا تمکن نہ تھا کہ سیال ہو قالد کیا ۔ بالفاظ و دی گئے اس کو فروغ و در اسلام نے معلم معلم ہوئی ہیں ۔ اسلام نے معلم فطرت کی تھیجہ میں انسان کو قول میں انسان کو تھا کہ بالوا سطر بود میں آئیں جو قدرت ہرفتی کے نتیجہ میں انسان کو قالد کیا ۔ بالفاظ و دی گئے ہیں انسان کو قالد کیا ۔ بالفاظ و دی گئے ہیں کہ انسان کو انسان کو اور دی گئے ہوئی انسان کو اسلام نہیں گئی کو گئی شک نہیں کہ بوتی ہیں جو تعدرت ہیں تا توسائنسی ترقیوں کا در وازہ انسان کے اوپر بیندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور پر میندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس میں بیلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس میں بیلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس میں بیلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور پر مندر ہتا ، جیسا کہ اس سے پہلے وہ انسان کو اور کی سے کہ کو کہ ہو ہم اس کہ کو کو کہ اس کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

سأتنس اسلامي انقلاب سيبدا بويي

توحید کی بنیا دیر جوفکری انقلاب آیا اس کے بہت سے نتائے گین سے ایک نیتجہ یہ تھاکہ انسان عالم فطرت کو اس نظرسے دیکھنے لگاکہ وہ بے بس خلوق ہے اور انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ دہ اس کو جانے اور اس کو اپنے کام میں لائے ۔اس ذہن کا آغاز اموی دور (۰۵۰ – ۱۹۱۹) بیں دشتی میں ہوا ۔ قدیم یونانی حکمار کے بہاں کیمیں جاندی سے سونا بنانے کے خبط کا نام تھا۔ خالد بن بزید بن معاویہ غالباً پہلے شخص ہیں حفول نے کیمیا کوایک جمیعی علم کی حیثیت سے ترتی دینے کی کوشٹ کس کی ۔ عباسی خلافت کے زمانہ میں اس شعبه علم نے بغداد میں مزید فروغ بایا اور اسین اور سساتی تک مجیدیتا چلاگیا۔ اس زمانہ میں سلمان علی اور تمدن ترتی میں دنیا کی تمام قومول سے آگے بڑھے اسپین اور سساتی تک مجیدیتا چلاگیا۔ اس زمانہ میں سلمان علی اور تمدن ترتی میں دنیا کی تمام قومول سے آگے بڑھے

ہوئے تھے۔ تاریخ کے اس دورکو یورپ کے مورخین تاریک دور (Dark Ages) کہتے ہیں۔ گروہ صرف یورپ کے لئے تاریک نفا ندکمسلم دنیا کے لئے۔ ورلڈ بک انسائیکلو بیڈیا کا مقالہ نگار "ڈارک ایجز" کے عوان کے تحت، لکھتا ہے و

The term dark 'ages' cannot be applied to the splendid Arab culture which spread over North Africa and into Spain.

تاریک دورکی اصطلاح شان دارع بی بیم رئیبیاں نہیں ہوتی جواس زمانہ یں شاکی افر فیدا در اسپین ہیں بھیلا ہوا تھا۔

شرک س طرح سائنسی تحقیق میں رکا دہ تھا ، اس کی دضاحت کے لئے بہاں ہم ایک شال نقل کریں گے۔

قدیم بینان میں زمین اور سورج کی گروش کے بارے میں دو نظرے بیش کئے گئے تھے۔ ایک تھا۔

ارسٹاکس کا نظریہ جس میں زمین کوسورج کے گردگھومتا ہوا فرص کیا گیا تھا۔ دوسرا اللی کا نظریہ جس کے مطابق سورج زمین کے گردگھوم رہا تھا۔ پہلے نظریہ کے مطابق زمین بظا ہرگول تھی اور دوسرے نظریہ میں جی فی مطابق سورج زمین کے گردگھوم رہا تھا۔ پہلے نظریہ کے مطابق زمین بظا ہرگول تھی اور دوسرے نظریہ کو اندوس نظریہ کو برور دیا دیا۔ اس کی وجریہ تی کہ سیحیت نے حضرت یہ کو خوا وض کرایا تھا کہ نظریہ کی سربری کی اور دوسرے نظریہ کو برور دیا دیا۔ اس کی وجریہ تی کہ سیحیت نے حضرت یہ کو خوا وض کرایا تھا اس کے نظریہ کی سربریٹ کی اور دوسرے نظریہ کو برور کہ اور سائن کی دوسرے کرہ کا تا بھی کا تعجم بھوئی ہو وہ کی میں میں تھا کہ وہ میں میں تھا کہ اس طرح ہوسکتا تھا۔ زمین کو اس طرح مقدس سیمی کو نظریہ کو نہ بھوئی ہو دوسرے کرہ کا تا بھی (Satellite) کس طرح ہوسکتا تھا۔ زمین کو اس طرح مقدس سیمی کو نیا ہو ایک اس کے درمیان ٹاکرا کی مزید فیصیلی مثالیں ڈریب اور سائنس کے درمیان ٹاکرا کی مزید فیصیلی مثالیں ڈریب درسرے کرہ کی کرید بھی صاسکتی ہیں۔

درس درسرے کرہ کا تا بعی (Conflicit between Science and Religion) میں کو کان کو کریں کو کہ کو کو کی کو کریکھی صاسکتی ہیں۔ یا درسائنس کا تصادم کان کان کی کیا بہ نرم براور سائنس کا تصادم کیا تھا کہ کان کھوں کے مطابق ہیں۔ یا درسائنس کا تصادم کی کھوں کو کی کو کی کو کھوں کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں ک

عباسی خلیفه المامون (۲۳۷ م ۱۸۷ ) کے زمانہ میں بیت الحکمت قائم ہوا اور حکومت کے خصوصی تعاون کے تحت دونوں تسم کے ترجے عربی زبان میں کئے گئے رسلمانوں نے جب اعتقادی بیج پدیگ سے آزاد ہوکر دونوں نظریات کو جانچاتوان کو بہلا نظریہ حقیقت سے قریب تر نظر آیا ، خلیفہ المامون جو خود میں بہت بڑا عالم بھا ، اس نے اس مسکلہ کی اہمیت کو محسوس کیا ۔ اس نے ہمیت د جغرافیہ کے عالموں کو حکم دیا کہ وہ زمین کو گول فرض کرتے ہوئے اس کا محیط (Circumference) معلوم کریں اور اس کے لئے کسی کھیل میوان میں ایک زمین ورج (Circumference) معلوم کریں اور اس کے بعد اس سے زمین کی پوری کو لائ کا اندازہ کریں ۔ اس زمانہ میں سلمانوں کے پاس کا بلائ کی پیمائش کریں اور اس کے بعد اس سے زمین کی پوری کو لائ کا اندازہ کریں ۔ اس زمانہ میں سلمانوں کے پاس آلات حساب کے نام سے صرف زاویہ ناپنے کا ساوہ آلہ (Quadrant) اصطراب ، وصوب گھڑی اور معولی گلوب سے اس قسم کی چند چنروں کے ذریعہ انصوں نے اپنی چدو حہد مشرد عگر دی ۔

اس مفصد کے لیے سنجا (Palmyra) کا وسیع ہموار میدان منتخب کیاگیا۔ ایک مقام پر قطب شمالی کی بلندی کے ساتھ زاویہ قائم کرکے شمال کی جانب جربی سے نابیا شروع کیا۔ او کا میل شمال کی جانب جانے سے قطب شمالی کی بلندی کے زاویہ میں ایک درجہ کی لمبانی بڑھ گئی۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ جب ایک درجہ کی مسافت سطح زمین پر

40 4 میل ہے توزین کاکل محیط (Circumference) 40 ہزار میل سے زیادہ ہونا جا ہے کیونکہ ہرنقطم میہ تمام زادیوں کامجوعہ، ۲۰ س درجر ہوتا ہے۔ اور ۲۰ سرکو ۷ ہے بیں صرب دینےسے ۲۰ س ۲۰ میل کا فاصلہ برآ مد ہتاہے۔ دوبارہ می تجرب دریائے فرات کے شمال میں صحوات کوفرمیں کیاگیا اور دوبارہ وہی نتیجر کلا۔۔۔۔ يه بيمائش حرت انگيز طور بيرترب بصحت على - كيونكمو جوده زماندين صحح ترين سمائش كے مطابق زمين كافحيط خطابتوار یر ۲۵ بزارمیل ہے۔ قرون وسطیٰ بین سلمانوں کی سائنسی ترتی کی تفصیطات پروفلیسرفلی ہٹی ا کاتاب الیخوب (History of the Arabs) یں دیکھی جاسکتی ہے (سے

سائنس كمسلم دنياس عليحدكى علم مح فتلف ميد انون بي يترقيان جاري هيس كربائمي اختلافات كيتيجد سي عرب خلافت كانظام وشكيا-ا وراسلام كالمجعند اعتمانی تركول (۱۹۲۲ - ۱۵۱۷) نے سنبھالا-اس طرح سولھویں صدی عیسوی میں اسلام كی سیاسی نائندگی کامرکزعرب سے کل کرتری کی طرف نتقل بڑگیا۔ یہاں سے تاریخ میں ایک نیاانقلاب آیا جس نے واقعات

کے دخ کو بانکل دوسری طرف مور دیا۔

و باس دوسرى سرف در ديار نارىخ كايدعجيب الميده كدايك شخص جكسى بيلوسين فيد خدمت انجام ديباسي، و بىكسى دوسرت بيلو سے بہت ٹری میدبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال اموی فلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی ہے۔ اس کو پیشرف حاصل ہے کہ اس نے خلفار داشدین کی فہرست میں یا بخویں خلیفہ را شد (عمرین عبدالعزیزیہ) کا اصافہ کیا۔ مگر مورخ اسی فلیفہ کے نذکرہ میں اس مبیبت ناک علمی کوبھی مکھتا ہے کہ اس نے اپنے زما نہ کے انتہائی ایم فرجی سردار کی كوختم كراديا يحس كانقصان يهمواكدا ينتيا اورا فريقهين اسلام كى برهتى ہوئى بيش فدمى اچانک تھپ موكررہ گئى۔ . يبي صورت عثماني تركوب كے ساتھ بيش آئي - تركوب نے عين اس وقت اسلام كاجھنڈ اسنبھال لياجب كه كزور بانفوں ميں بيني كراس كے گرف كا ندىشيە بدا ہوگيا تھا۔ وہ كئى سوسال بك بورب كى سىجى طاقتوں كے تقابلہ میں اسلام کی دبوار بینے رہے۔ اس اعتبار سے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مگراسی کے ساتھ میں ترک ہیں جو اس حادثه كا باعث بنے كەسىم دنيا بيس مونے والى سائىنسى تحقىقات رك جائيں اور ان كامركز يورپ كى طرف چلاجائے۔ ترک انتہائی بہا در اور وصل مندیتھ۔ مگران کی کمزوری یہ تھی کہ وہ جابل تھے۔ علمی تحقیق کے کام کی ایمیت نصرف يدكد والمجمد نهي سكتے تھے بلكدوہ اس كوا ينے لئے ايك سياسى خطرہ خيال كرتے تھے ۔ ان كاخيال تھا كدعسلم كے برصف سے رعایا بیں ان کے حق میں وفا داری کم ہوجائے گی اور ان کو خابو میں رکھنانسبت أزیا و دمشكل ہوجائے گا۔ یہی وجه بے کہ انفوں نے علی کام کے سیا تفسخت غیروا داری کا تبوت دیا۔ جبسلم سیاست کا مرکز بدلا تو دہ لوگ جو بغداد ا در دوسرے مراکزیں سائنس کی تیقتی کا کام کر رہے تھے ، وہ متعلی ہوکرترک دارانسلطنت آستا نہیں جمع ہو گئے۔ عباسی خلفاران لوگوں کی بے حد قدر دانی کرتے تھے۔ اعفوں نے ان کے ادبید درہم و دینا رکی بارش کررکھی تھی۔ مگرترک ان کوا بنے لئے خطرہ سمجھ کران سے نفرت کرنے لگے۔ انھوں نے ان کی اس قدر حوصلہ سکنی کی کہ ترکب حکومت میں ان کوامیٹ

مستقبل تادیک نظرآن لگا- چنانچه یوگ ترکی چیوژ کراهی اور فرانس جانان وع بوگئے۔ ساکنتی تحقیق کا کام ملم دنیاست کل کرمغربی ونیاسی متقل ہوگیا۔ ترکوں نے علم اور اہل علم کی جس طرح توصلت کی اس کی دروناک تفصیب م محدکر دعلی شاق کی کتاب تاریخ الحضارة العربیریں دکھی جاسکتی ہے۔

مغربی دنیای ان سائنس دانوں کی زبردست پزیرائی ہوئی صلیبی جنگوں (۱۷۹۱ – ۹۰۵) بین سلمانوں کے مقابلہ میں بورپی قوموں کوشکست اس سے ہوئی تھی کہ سلمان علم وفن میں ان سے بڑھے ہوئے تھے ۔ان جنگوں میں ابتداءً رومی فوجوں نے بونائی آگ (Greek Fire) استعمال کی جس سے سلمانوں کو نقصان اٹھا نا بڑا ۔ " بونائی آگ " ایک شم کی بچکاری تھی جس میں آتش گرکیبیائی مرکب بھر کردشمن کی طوٹ بجین کا جاتا تھا۔ اس کی مارزیادہ دور نفط (معدنی تیل) استعمال ہوتا تھا۔ اس کی مارزیادہ دور کے تاس کے مقابلہ میں ایک اور چیز ایجادئی ۔ اس میں روغن نفط (معدنی تیل) استعمال ہوتا تھا۔ اس کی مارزیادہ دور کے تاس کے مقابلہ میں ایک اور چیز ایجادئی ۔ اس میں روغن نفط (معدنی تیل) استعمال ہوتا تھا۔ اس کی مارزیادہ دور کے تھی اور اس کا نقصان میں یونائی آگ سے مبت بڑھا ہوا تھا۔

یورب کے سے بتاب تھے۔ اب جوسلم دنیا کے اب کے بتاب تھے۔ اب جوسلم دنیا کے اب علم ان کے بتاب تھے۔ اب جوسلم دنیا کے اب علم ان کے بہاں پہنچ توانھوں نے ان کے ساتھ زبر دست تعادن کیا۔ یورب ببرعلی تھتی کادہ کام دکھی شدت کے ساتھ ہونے لگا جواس سے پہلے سلم دنیا ہیں ہورہا تھا۔ سو لھویں صدی عیسوی سے لے کر انسوی صدی دکھی شدت کے ساتھ ہونے لگا جواس سے پہلے سلم دنیا ہیں ہورہا تھا۔ سو لھویں صدی عیسوی سے لے کر انسوی صدی تک، نقریباً بنن سوسال علی کے نتیج میں بورب میں وہ انقلاب آیا جس کو سائستی اور سنعتی انقلاب کہا جاتا ہے ۔ مغرب کی سائستی نرقی میں سلمانوں کے حصد کے بارے میں مزید تقصیب لیر بیفالسطے کی کتا ب تعمید انسانیت مغرب کی سائستی نرقی میں سلمانوں کے حصد کے بارے میں مزید تقصیب لیر بیفالسطے کی کتا ب تعمید انسانیت ۔ یہ دور کے سائلی ہے ۔ (Making of Humanity) میں دکھی جا سکتی ہے۔

سولھوب صدی نک سلمان علم کے مبدان میں استادی کے مقام پر تھے۔ گراس کے بعدی صدیوں مبس یورپ نے جو ترقیاں کیں اس نے مسلمانوں کوشا گردی کے مقام پر پہنچا دیا مسلمان خود اپنی لائی ہوئی انقبال ہی دنیا میں دو مسری قوموں سے پچھے ہوگئے۔ تاہم اب بھی یہ موقع تقا کہ وہ یورپ کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا کہ آگے ٹرھیں اور وہ واقعہ دو بار ہ نمی شکل میں فہور میں آئے ہو مسلمانوں کے مقابلہ میں یورپ کے ساتھ بیش آیا تقامسلمانوں کے علوم کو بنیا دبنا کر بورپ ان سے آگے بڑھ گیا تھا اربسلمان یورپ کے علوم کو سے کرمزید آگے کی ترقیاں حاصل کے علوم کو بنیا دبنا کر بورپ ان سے آگے بڑھ گیا تھا اربسلمان یورپ کے علوم کو سے کرمزید آگے کی ترقیاں حاصل کرسکتے تھے۔ گریہاں دوخاص وجہیں راست میں حائل ہوگئیں۔ ایک تاریخی امکان واقعہ بننے سے رہ گیا۔ سائنس کے معاملہ میں موجو دہ مسلمانوں کی غفلت

ا۔ صدیول تک سائنسی علوم سے دورڈ رہنے کے بعد پورپ کے ذریعہ جب سائنس سلمانوں کی طرف آئی تو دہ صرف ایک علم کے طور پر بنیں آئی۔ بلکہ وہ ملک گیری ا در استعاد سے جلویں آئی کے مسلمانوں کے پاس بیسائنس لے کر دہ نوگ آرہ سے جھوں نے مسلمانوں سے ان کی عظمت اور ان کے اقتراد کو چیدنا تھا۔ ان کی تہذیب ا در ان کے مذہبی سٹعائر پر چھلے کئے تھے۔ اس موقع پر مسلمان اس د انش مندی کا تبوت نہ دے سکے کہ وہ مغربی سائنس کو منسر بی سیاست سے الگ کرکے دھیں۔ انھوں نے دونوں کوایک مجھا۔ وہ جس طرح مغربی قوموں کے دستمن بنے ، اسی طرح سیاست سے الگ کرکے دھیں۔ انھوں نے دونوں کوایک مجھا۔ وہ جس طرح مغربی قوموں کے دستمن بنے ، اسی طرح

وہ مغربی علوم کے بھی دشمن بن گئے۔ جب کہ دوسری قومیں مغرب سے ان کے علوم سیکھ رہی تقیس ، مسلمان ان کو دشمن کی چیز سیمھ کران سے دور بھاگ رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانہ بین سلمان دوسری قوموں سے کم از کم سوسال علم میں سیھے ہوگئے ، قوموں کے اوپر علی امام بننے کا توکوئی سوال ہی نہیں۔

۱- مزید فقصان به مواکه طول غفلت کے بعد سلمانوں ہیں جولوگ علم کے مبلّغ بن کرا متھے وہ اس کام کے بوری طرح اہل نہ تھے۔ انفوں نے ایک فتیحے کام کوغلط طریقہ سے انجام دینے کی کوشش کی۔ منتجہ یہ ہواکہ مسلمانوں میں ان کو وہ قبولیت حاصل نہ ہوسکی جو باعتبار حقیقت انھیں حاصل ہونی جا ہے تھی۔

مثال کے طور برعلم جدیدی اہمیت تابت کرنے کے لئے انھوں نے یہ کیا کہ قرآن و حدیث بیں جہاں جان علم الفظ آیا ہے اس کوانھوں نے ان سیکولرعلوم کا مصداف بنایا جو آج یونیورسٹیوں اور کا بحوں میں بڑھایا جا تا ہے۔ یہ ایک صحیح بات کے لئے غلط دسیں بیش کرنا تھا۔ کیونکہ یہ ایک جقیقت ہے کہ قرآن د حدیث بیں جس علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مگر ہے اس سے مرادعلم دین ہے نہ کہ سیکولہ یا سائنسی علوم ۔ ان علوم کی اہمیت آبت قوت سے تابت ہوتی ہے نہ کہ آبت علم سے ۔ قرآن بیں حکم دیا گیا ہے کہ اس قوت کو حس کر دوس سے تھا دے حرافیت کے اوپر تھا اری دھاک قائم ہو۔ موجودہ زمانہ بیں سائنسی علوم نے بیم مقام صاصل کر لیا جہ ۔ اس لئے سائنسی علوم کا حاصل کر نامسلمانوں کے لئے صروری ہے ۔ سائنسی علوم میں دستگاہ صاصل کر لیا جیئر مسلمان آج کی دنیا بیں قوت مرہد (انقال ۱۰) کے مالک نہیں بن سکتے ، اس لئے اس قرآنی حکم کی تعمیل میں موجود مالات کے لئے طرحت بربائی شام ہوگی کہ وہ ان علوم کو صاصل کریں اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کی تقویت کا ذریعے بنائیں۔

موجوده زمانه کے علیم صلحین کی اسی علی کا نیتجہ تھا کہ مسلمانوں کا دینی طبقہ ان کا سخت مخالف ہوگیہا۔
طلب ابعلم ضریصة علی حل مسلم رصیت جیسی نصوص کا مطلب دبنی طبقہ کے نز دیک متفقہ طور بریہ برسے اس سے مادکتا ب وسنت کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب علیم صلحین نے اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کو موجوده زمانه کی سے مادکتا ب وسنت کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب علیم صلحین نے اس طرح کی آیتوں اور حدیثوں کو کھڑا ہوگیا نعلی مصلحین بلات بین علم برجھے رسمگر دینی مائندوں سے بھی غلطی ہوئی کہ دہ مقصدا ور استدلال دونوں کو ایک دد مرب سے الگ کرے نہ دیکھ سکے ۔ اگر وہ ایساکر نے تو ایفیس نظر آناکہ تعلیم صلحین جن علوم کی ایمیت کو آیت علم سے غلط طور برنا بت ہوری ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں اصل کام استدلال فرد مقصد کی نامیت کو آیت علم استدلال فرد مقصد کی نامیت کو آیت علم استدلال فرد مقصد کی نامیت کو درمقصد کی باطل قرار دینا۔

اتسلام میں سائنس کی اہمیت

اسلام میں سائنس کی اہمیت کے متحدد وجوہ ہیں۔ یہاں جینر چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ارسائنس، سا دہ طور رہ، عالم حقائق کے مطابعہ کا نام ہے۔ قرآن میں بی صفت اہل ایمان کی بتائی گئ سے كروه زمين وآسمان كى بناوط يرغور كريت بي (يتفكرون فى خلق السماوات والادض، آل عمران ١٩١) اس اعتبار سے ایک سائنس داں دی کام کرتاہے جوایک مومن کرتاہے۔ تاہم دونوں میں بہت بڑافرق ہے۔ سائنس دال کاعمل صرف تحقیق کے لئے ہوتا ہے اورمون کاعل عبرت کے لئے رسائنس داں کے بیش نظر علم برائے علم ہوتا ہے اورون

كيبين نظرعم برائ مقصد سائنس دال اصافر علم برطمئن بوتاب ادرمون اصافر ايان برر

ذبن كايدفرق دونوں كے طرزمطا بعرين بہت برافرق بيداكرديتا بعداس كانتيجريد موتا ہے كدماكندال اشیاری ما بریت کوچھوٹر کرهرف اشیار کے خواص کے مطابعہ تک اپنے کو محدود رکھتا ہے۔ وہ اشیاری کادکردگ کو ان كى معنويت سے جداكر ديتا كے رسائنس دال كوابسااس كے كرنا طيت اسے كدوہ صرف اپنى عقل كى رسمانى ميں كائنات كود كيمنا يابتا ہے- ادرانسان كي عقل قطعيت كرساته صرف قابل تجرب چيزوں كود كيم يائى ہے، اس كے اس كے الے اس کے سواچارہ تبیں کہ وہ کا گنات کے قابل تجربہ بیلووں تک اپنے مطالعہ کو محدود رکھے۔ مگر دون اپنی عقل کے ساتھ نبوت کی رمہمائی کوتسلیم کئے ہوئے ہوتا ہے۔اس سے وہ نواص اشیارسے گزد کر حقائق اشیار تک اینے مطالعہ کو لے جاتا ہے۔ وہ "مخلوق "کو اس کے" خالق "کے ساتھ شامل کرے دیجھتا ہے۔ یہ فرق مون کے مشابده كائنات بين زبر دست معنويت ببيداكر دنيا بعداس كوسارى كائنات صفات خدا وندى كاظهور تنظير آنے ملکی ہے۔ کا سنات کو پاتے ہی وہ اس خدا کو پی پالیتا ہے جس پر وہ بیغمبر کے واسطہ سے ایمان لایا ہے۔ ٢- فرآن بي كائنانى وا فعات كوقرائى بيغام كرى بين بطور استدلال بيش كياليا بعد ركويا قرآن مين جو بات نظری طور پر کمی ہے ، کا کنات اس کے حق میں واقعاتی دلیل ہے۔ اس اعتبار سے پوری سائنس متران کا علم كلام بيت -كيونكرسائنس كسى سائنس دال كنودساخت علم كانام نبي بلكه وه خداكى كائنات بي كام كرية وائے قوانین کی تلاش کا نام ہے۔ ان قوانین کا جو حصد بھی سائنس دریا فت کرتی ہے وہ خداکی کا رفرمائیوں کی ایک جھلک ہوتی ہے، وہ خدای آیتوں میں سے ایک آیت دنشانی ) کا انسانی علم میں آنا ہوتا ہے۔ سائنس دا ں کے لئے سائنس علم برائے علم ہے یا زیادہ سے زیادہ علم برائے تعمیر دنیا۔ مگر مومن کے لئے سائنس ایک علی ہے بار ہے جس سے وہ دعوت تی کی جد دجہدیں کام لیتا ہے ،حس سے وہ اپنی بات کو مدال کرے لوگوں کے سامنے پیش

سر سائنس كاتبسرايبلو؛ اسلامي نقطه نظريد، وبي سيحس كي طرف اويرا شاره كياگيار بيني وه موجودہ زمان میں قوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے اسلام اورسلمانوں کو سربلند کرنے کے لیے منزوری ہے کہ سائنس کی قوت کویوری طرح فراہم کیاجائے۔ اوریہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ سیامان سائنس کی تحقیق وتحصیب ل بس آ گے شرهیں ، حتی که وه اس میں امامت کا درجہ حاصل کرلیں ۔

انبسویں صدی کے نصف آخرا ورببیویں صدی کے نصف اول ہیں ساری سلم دنیامیں سیاسی آزادی کی تحریکیں الخيس-ان تحريكوں كے سلم قائدين كايينجيال تھاكہ بيرونى سياسى قبصندسے آزا دمونے كا نام غلبہ ہے۔ وہ سياسى آزادى كو اسلام کی سربلندی کے ہم منی سمجھتے تھے۔ مگر آج جب کہ بے شار قربا نیوں کے بید تمام سلم ممالک آ زاد مہو چکے ہیں، آخ بھی وہ ان غیرسلم قوموں کے محکوم ہیں جوسائنس اور کھنالوجی میں ان سے ٹرھی ہوئی ہیں۔ ان کی سیاسی آ زادی ان کو آج کی دیا میں برتری کا مقام نہ دے سکی رکیونکہ وقت بتانے وائی گھڑی سے لے کر جنگ لڑنے والے سامان تک ہر چیز کے لئے وہ اخیس قوموں کے محتاج ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں ہر چیز کا تعلق سائنس اور ٹکنالوجی سے ہوگیا ہے۔ اس لئے جو قوم ان چیزوں میں پہنچھے ہو وہ مقابلہ کی اس ونیا میں آگے کی صف میں جگہ نہیں یاسکتی

### آ حنسری بات

نی دہلی میں جنتر منترر و ڈ سے گزر نے والا ایک عجیب وغریب طرزی عارت دیجیت ہے جس کا نام "جنتر منتر" ہے ۔ اس کے اوپرسٹرک کا نام جنتر منتر دوڑ رکھا گیا ہے ۔ جنتر منتر در اصل پرانے زما نہ کی رصدگاہ ہے جس کو انتھار ویں صدی کے نفیفت اول ہیں جے پور کے راجہ جسنگھ نے بنوایا تھا ۔ جسنگھ کوعلم فلکیات کا بہت شق تھا۔ ہند وستان کے اس راجپوت راجہ نے اس شوق کی کمبیل کے لئے صرف جے پوریں ہی ایک بٹری رصدگاہ نہیں بنوانی بلکہ دہلی ، متھرا، بنارس اور اجبین ہیں بھی رصدگا ہی تعمیر کرائیں۔ دہلی کا جنتر منتر آج بھی راجہ کے اس شوق کی یا دولاتا ہے۔ کی یا دولاتا ہے۔

ان رصدگاہوں کے ذریعہ اس دور کے علمائے فلکیات چاندا ورستاروں کی رفتار معلوم کرتے تھے۔ ان رصدگاہوں کے ذریعہ اس دور سے علمائے فلکیات چاندا ور زمین کا فاصلہ نا پتے تھے۔ رات کوچاند کی روشنی اور دن کوسورج کی روشنی کی مدوسے وقت کا ندازہ کرتے تھے۔عارت کی کھڑکیہاں ، در پیچے اور دیواروں کے سوراخ خود بخود سال کا پور اکیلنڈر تر تیب دے دینے تھے۔

قرون وسطیٰ میں ساری دنیا کا تعلی اورتعمیری کام سلما نوب کی علی اورتعمیری ترقیوں کی نقل ہوتا تھا۔ چنا نچہ مہار اجہ چے سنگھ کی یہ رصد گاہ بھی عباسی رصد گا ہوں کی نقل تھی۔ وہ ٹھیک اس انداز سے بنائ گئ تھی جسی خلیفہ ما مون رشید نے ایک ہزارسال پہلے بغدا دمیں بنوائی تھی۔

قدیم دورین علمی امارت مسلمانوں کو حاصل تھی۔ جنانچہ ساری دنیا ہیں ان کے طریقوں کی تقلید کی جاتی تھی۔
مگر بعد کے زمانہ ہیں ان کی غفلت سے امارت کا یہ قام مغربی قوموں نے حاصل کر دیا۔ تین سوسال پہلے جب ایک شخص فلکیات کے مطابعہ کے لئے "رصدگاہ" بنانا چا ہتا تو وہ بغدا دکے نمونہ کی نقل کرتا تھا۔ مگر آج جب کسی ملک ہیں 'رصدگاہ "
تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا نقشتہ اور سامان مغرب کے ماہری سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمان دوبارہ اپنے سفر کا جہاں مسلمان دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کرسکتے ہیں۔

نوٹ؛ علی گڑھے آل انڈیاسمینا ربعنوان اسلام اورسائنس (۱۱-۱۷ نومبر ۱۹۸۰) میں پڑھنے کے بیے تکھا گیا۔

## اسسلام بيدرهوس صدى بجرى مين

جب بارش کا موسم آنا ہے اور کھنڈی ہوا وک کے ساتھ کالے بادل قصابیں منڈلانا شروع کرتے ہیں تو ضلاکا فرست خاموس کر بان میں بیا علان کرتا ہے کہ کون ہے جوا بنا بیج زمین میں ڈالے تا کہ خداسارے کا کناتی نظام کو اس کی موافقت میں تجع کردے اور اس کے بعداس کے بیج کو سات سوگن زیادہ فصل کی صورت بیں اس کی طرف کو ٹائے۔ ایساہی کچھ معاملہ آج دین کا بھی ہے۔ خلانے آج سادے اسباب دین کی موافقت پر جع کی موافقت پر جع کی سارے اسباب دین کی موافقت پر جع کردے ہیں۔ سیکڑ دل برس کی گردش کے بعد زماننے فیصلہ کی جو بنیا دفراہم کی ہے وہ عین ہمارے تی ہیں ہیں۔ مردے ہیں۔ سیکڑ دل برس کی گردش کے بعد زماننے فیصلہ کی جو بنیا دفراہم کی ہے وہ عین ہمارے تی ہیں۔ اب ان امکانات کو بردے کا دلا نے کے لئے صرورت ہے کہ کچھ فدا کے بندے انتھیں ہو صرف فدا کے لئے اسبت کو اس میں میں دے دبیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس میٹ میں دے دبیا۔ بولوگ اپنے آپ کو اس میں میں دیا جو لوگ اپنے آپ کو اس میں میں دیا ہیں تھی دیا ہیں تھی دیا ہیں تھی دیا ہیں تھی در اس کے ساتھ اگر اس نے چاہا تو موجودہ دنیا ہیں تھی۔

اسلامی تاریخ دو بڑے مرحلول سے گزر حکی ہے اور اب اس کے تیسرے مرحلہ کا آغاز ہونا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں جن کواس تیسرے مرحلہ کو مشروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی ۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ اس معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں جن کواس تیسرے مرحلہ کو مشروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی ۔ تاہم اس میں شک نہیں اور اس سے بڑا کوئی میدان عمل نہیں جس میں قوت والے اپنی قوت لگائیں اور اس سے بڑی کوئی مدنہیں جس بیں بیسیہ والے اپنا بیسیہ خرج کریں ر

### استالم كياسي

اسلام ایک نفظیں توحید کا نام ہے۔ حس طرح درخت اصلاً ایک بیج کا نام ہوتا ہے اسی طرح اسلام کی اصل حقیقت توحید ہے اور بقید تمام چیزیں اسی توحید کے مظاہرا در تقاضے۔ توحید بظاہر یہ ہے کہ خدا کر نہیں ہی بلکہ خدا ایک ہے۔ مگریہ توحید کوئی خشک گئتی کا عقیدہ نہیں ہے جو کچھ مقررالفاظ دہراکرا دمی کو مصل ہوجا ہے۔ یہ اپنی ذات کی فئی تحقیت برخدا کا اثبات ہے ، یہ خدا کے مقابلہ میں اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے۔ خدا تا در مطلق ہے اور بندہ عاجز مطلق ۔ کوئی بندہ جب خدا کے ساتھ اپنی اس نسبت کو پالیتا ہے تواسی کا نام توحید ہے۔ توحید یا ایک النہ برایان ایک سنوری فیصلہ ہے۔ بہتی کا انکار کرنے کی فدرت رکھتے ہوئے تی کو مان لینا ہے۔ اس ایس بیت ایک استحوری اعتراف بلاشبہ اس اعتبار سے ایمان حقیقت واقعہ کے اعتراف کا دوسرا نام ہے۔ اور حقیقت واقعہ کا شعوری اعتراف بلاشبہ اس دنیا کی سب سے بڑی نیک ہے۔

یہی توحید دنیا کی تمام چیزوں کا دین ہے۔ زین اورسورج انتہائی کامل صورت میں خداکی تابعداری

کررہے ہیں پیت ہدی کی کھی کمال درجہ پابندی کے ساتھ خدا کی مقرر کی ہوئی را ہوں پرجل رہی ہے۔ مگران میں سے کسی کی محکومی شوری محکومی نہیں ۔ وہ تو داپنی بناوٹ کے اعتبار سے ویسے ہی ہیں جیسا کہ انتھیں ہونا چا ہے۔ ساری کا کنات میں بیصرف انسان ہے ہوارا دہ اور شعور کے ساتھ اپنے کو محکوم بنا تاہے ۔ کا کنات کی ہر جیز کا مل طور پرخلاکی فرمال برداری کررہی ہے ۔ مگرانسان کی فرمال برداری اختیاری ہے اور دد مری جیزول کی فرما برداری فرمان برداری کررہی ہے ۔ مگرانسان کی تمام جیزی خداکہ سجدہ کررہی ہیں ۔ مگر ایک انسان جیب بے اختیاری ۔ قریب واقع مہونا ہے ۔ کیونکہ دوسری چیزی جیورانہ ہی مگر ایک انسان شعور اور ادادہ کے خت اپنا سرخدا کے جھکادیا ہے ۔ کیونکہ دوسری چیزی جیورانہ ہی مگر ایک ہیں مگرانسان شعور اور ادادہ کے خت اپنا سرخدا کے جھکادیا ہے ۔ کیونکہ دوسری چیزی جیورانہ ہی مگر دہی ہیں مگرانسان شعور اور ادادہ کے خت اپنا سرخدا کے کے حکادیا ہے ۔

انسان کے ذریعہ اس کا کنات میں شعوری اور اختیاری محکومی کا داقعہ و جود میں آ تا ہے جس سے بڑا کوئی دد سرا واقعہ نہیں۔ یہ انسان کی اصل قمیت ہے۔ انسان وہ نا در مخلوق ہے جواس کا کنات میں شعور قدرت کے مقابلہ میں شعور عربی انہا بنا آ ہے۔ وہ کا کنات کے صفحہ بریہ عدد "کے مقابلہ میں "صفہ" کا ہمند سے محربی کرنے تاہے۔ ایک شخص کا موحد بننا اس تحربی کرنے تاہے۔ ایک شخص کا موحد بننا اس آسمان کے ینچے ظا ہر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی جیز ہیں ہی ہوئی ہے۔ اسی سب سے بڑی نام جنت ہے۔ جنت کسی کے علی کی قیمت نہیں ۔ جنت کسی بندے کے لئے مذاکی نیخ ششش ہے کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چیز پیش کردی جو کا کنات میں کسی نے بیش نہی کئی ۔ فلاکی نیخ ششش ہے کہ اس کے بندے دی جو اس نے کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا تھا۔ اس کے خلافی تو نہیں دیا تھا۔

#### جنت كسياسها

جنت ایک استہائی جرت انگیز دنیا ہے ہو خدا آنے اپنے خاص بندوں کے لئے بنائی ہے - وہاں خدا کی صفاتِ کمال اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہیں رحبنت کے بارے میں قرآن میں ہے کہ دہاں ہہ حزن ہوگا اور ہہ خوف ریہ نا قابل قیاس حزنک انوکھی صفت ہے ۔ کیوں کہ دینا میں ہم جانع ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا دولت مند یاصکراں اس برقا در منہیں کہ دہ غوں اور اندلیشوں سے خالی زندگی اپنے لئے حاصل کر ہے رجبت کے بارے میں قران میں آیا ہے کہ دہاں ہرطون "سلام سلام" کا چرچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبنت ایسے بلندانسانوں کی آبادی ہے جو ہرقسم کے منفی جذبات سے خالی ہوں گے۔ ان کے دلول میں دو سروں کے لئے سلائتی اور خیر خوالی کی آبادی ہے جو ہرقسم کے منفی جذبات سے خالی ہوں گے۔ ان کے دلول میں دو سروں کے لئے سلائتی اور خیر خوالی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا ۔ جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہاں آ دمی جو غذا کھائے گا اور جو مشرو بات کے صوا اور کچھ نہ ہوگا ۔ جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہاں آ دمی جو غذا کھائے گا اور جو مشرو بات خواری ہوجائے گا اور اس کے ذریعہ تمام کثافت ہوجائے گا وہ بول و براز کی شکل خوشبود اربوا نکلے گی اور اس کے ذریعہ تمام کثافت میں جو خاری ہوجائے گا در اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایسالطیعت مقام ہے جہاں غلاظت بھی بشکل خوشبو خاری

ہوتی ہے۔ حدیث ہیں ہے کہ جنت ہیں نین نہیں ہوگی جب کہ وہاں آدمی کی ہر نواہش پوری کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہہ ہے کہ جنت اتن لذیذ حکہ ہے کہ آدمی ایک رات کی نین رکے بقدر کھی اس سے جدا ہونا ہے۔ ندنہ کرے گا حالال کہ وہ اس کے اندر کھرب ہاکھرب سال سے جمی زیا دہ مدت تک رہے گا۔ کیسیا عجیب ہوگا جنت کا بڑو سس اورکیسی عجیب ہوگا جنت کی زندگی ۔ پھران سب سے بڑھ کریے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں آدمی اپنے خدرا کو دیجہ سکے گا۔ وہ خدا ہو ہر شم کی ناقابل قیاس نوبیوں کا مالک ہے۔ وہ خدا حیس نے عدم سے وجود کو ہیدا کیا ۔ وہ خدا ہو آسمان کی عظمتوں کا خالق ہے۔ وہ خدا حیس نے سورج کو جیکایا۔ وہ خدا جو درختوں کی سرسنری اور موہ خدا ہو آسمان کی عظمتوں کا خالق ہے ۔ وہ خدا حیس خصورج کو جیکایا۔ وہ خدا ہو درختوں کی سرسنری اور پھولوں کی حبک میں خلا ہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا حسین ہوگا اس کا تصوراتی قیاس بھی کسی کے بھولوں کی حبک میں خال ہر ہوا۔ ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا حسین ہوگا اس کا تصوراتی قیاس بھی کسی کے لئے ممکن نہیں جس جنت میں ایسا نفیس ما تول ہو، جہاں کا کنا ت کے رہ کا دیدار حاصل ہونا ہواس کی لذول اور راحتوں کو کون بیان کرشکتا ہے۔

### مومنارز زندگی

السی قیمی جنت کسی کوست دامول نہیں مل سکتی ۔ یہ تو اسی نوش لفسیب روح کا حصہ ہے جو قیقی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا البی بندیں ہے کہ آدمی اپنی عام دنیا دارانہ زندگی کے ساتھ کچھ اسلامی علیات کا جوڑ لگائے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی بین جائے۔ اسلام ہاتھ کی حیث گلیا نہیں بلکہ وہ آدمی کا پورا ہاتھ ہے۔ جوشخص اسلام کو اپنی زندگی میں غیرو ثرضمی ہرب اکر رکھ اس نے اسلام کی تو بین کی ۔ اسی طرح مون ہونے کا بیطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی " فذائی فو جدار" بن کر کھڑا موجائے اور حکم انوں کے خلاف اپوزٹ ن کا پارٹ ادا کرنے کو اسلام کا کمال شمخفے گئے ۔ اس قسم کی چیزی اسلام نہیں، وہ خود ساختہ سیاست کو اسلام کا نام دینا ہے ۔ بہی قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو موسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو موسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو موسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو موسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو موسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو موسری قسم کے لوگ اگر دین کی کم قدری کے مجسم ہیں تو خدا کے ابنام کا نام دینا ہیں جیزین آدمی کو خدا کی نام احتی بناتی ہیں نام کا کما سنتی بناتی ہیں خدا کے ابنام کا۔

مون وہ ہے حس کے سینہ میں اسلام ایک نفسیاتی طوفان بن کر داخل ہوا ہو۔ جو خداکوا تنا قربیب پاک کداس سے اس کی سرگوشیاں جاری موجا کبی حس کی تنہا کیاں خدا کے فرشتوں سے ابا در ہتی ہوں جس کے اسلام نے اس کی نربان میں خداکی لگام دے دکھی ہو۔ اور حس کے ہاتھوں اور بیروں میں خداکی بیٹریاں بڑی ہوئ ہوں مہوں جس کے اسلام نے اس کو حشر کی امدیسے پہلے حشر کے میدان میں کھڑا کردیا ہو یہ حقیقت یہ ہے کہ جو کھے کا فریر مرنے کے بدرگزر نے دالا ہے وہ مومن پر جینے جی اسی دنیا میں گزرجاتا ہے۔ دو سرے لوگ جن باتوں کو اس وقت پائیں گے جب کہ خدا اسے وہ مومن پر جینے جی اس ماری میں اور باتوں کو اس وقت پائیں گے جب کہ خدا الحق غیب کے بیر دہ غیب کا بردہ کی ارکر سامنے آجائے گا ، مومن ان باتوں کو اس وقت پالیتا ہے جب کہ خدا الحق غیب کے بیر دہ

بیں جھیا ہواہے مون پرقیامت سے بہلے فیامت گزرجانی ہے جب کہ دوسروں پرقیامت اس وقت گزرے گی جب کہ وہ عملاً آجکی ہوگی۔ جب کہ وہ عملاً آجکی ہوگی۔

#### اسسلامی دعوست

اگ کا آگارہ جب خارج کو اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے تو اسی کوہم آپنے کہتے ہیں۔ برین کا تو دہ جب اپنے ماحول کو اپنی حقیقت سے متعارف کرتا ہے تو اسی کو مفتلاک کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ مون کا بھی ہے۔ زمین کرکسی مومن کا وجود میں آنا نوو دی اس بات کی ضما منت ہے کہ اسلامی دعوت صرور وجود میں آئے گرکمی نفس انسانی میں جب دہ خلائی بجونچال آباہے جس کو اسلام کہاگیا ہے تو اس کے بعد لازمی نیتے ہے طور پرایسا ہوتا ہے کہ اس کے با مرکی دنیا اس سے باخر ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ یہی اسلامی دعوت کا آغاز ہے۔

اسلامی دعوت فردانسانی میں انقلاب لانے کی دعوت ہے نہ کہی قسم کے قومی یا بین افوامی ڈھانچرمیں اکھیڑ کھیاڑ کرنے کی ساملامی انقلاب اصلاً ایک نفسیاتی انقلاب ہے اورنفسیاتی انقلاب کی اندر دوری میں گھٹی ہے۔ قومی یا بین اقوامی ڈھانچہ کا اپناکوئی نفسیاتی دجو دنہیں ۔ اس سے قومی یا بین اقوامی ڈھانچہ کو اسلامی دیو کانشانہ بن نا ایساہی ہے جیسے خالی فضامیں تیرمارنا۔

عام طوربرابسا ہوتا ہے کہ سی گروہ کے قوی حالات یا کسی جغرافیہ کے تدنی احوال ہوگوں میں ہجیل ہیدا کرتے ہیں اور اس کے بعدان کے درمیان ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر مسلما نوں کے اندر ان کے قومی یاسیاسی حالات کے نتیجریں کوئی حرکت انٹھ کھڑی ہوتو اس کا نام اسلامی تحریک نہیں ہوجائے گا۔اگر مسلمان این قومی دشمن سے تصادم کو جہا دکہیں یا اپنی قومی تعمیر کو اسلام کی اصطلاحوں میں بیان کریں تویہ اسلام انہیں بلکہ غیراسلام کا نام دینا ہے جوا دمی کو صرف مزاکا سی بناتا ہے نہ یہ کہ اس کی بنا پر آدمی کو کوئی اسلامی انعام دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کی اسلامی تعمیر طیم انتان بیانہ پر انٹھیں مگر مسلمی ناتھی ہوکررہ گئیں جیسے خدا کے نز دیک ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ۔

حقیقت بہ ہے کہ برسب کے سب قومی ہنگا ہے ہیں اورکسی قوم کے قومی ہنگا موں کا نام اسلام نہیں ۔ اسلامی دعوت کی تحریک ایک لفظ بیں جنت کی طرف بلانے کی تحریک ہے۔ جنت خدا کی لطبیعت دنفیس دنیا ہے جہاں وہ لوگ بسائے جائیس گے جو اخلاق خدا دیدی کی سطح پر جئے ہوں، جنھوں نے دنیوی تعلقات میں کمالی انسانیت کا تبوت دیا ہو بھو خدا کی ابدی دنیا سے اثر ہے کہ متحرک ہوئے ہوں نہ کہ سیاسی اور معاشی حالات کے اثر سے۔ آج کی دنیا میں اس کا چنا کہ مور ہا ہے۔ جولوگ اپنی نفسات اور کروار کے اعتبار سے منتی ما حول میں بسانے کے متاب

عظمری کے ان کو جھانٹ کر حنبت میں داخل کر دیاجائے گا۔ اس کے بعد بقیہ تمام لوگ خداکی رحمتوں سے محروم کرے دور کھینیک دے جائیں گے تاکہ ایدی طور پر تاریکیوں کے غاربیں کھٹکتے رہیں۔

انسان کے سوابقیہ دنیا ہے حربین ہے۔ ہرے کھرے درختوں اور نرم ونازک کھولوں کو دیکھے ،

زمین وا سمان کے قدرتی مناظر کامعائنہ کیئے۔ ان کی بے بناہ شش آب کو اس طرح ابن طرف کھینے ہے گ

کدان سے نظر شہانے کا جی نہ چاہے گا۔ گراس کے مفاہلہ میں انسانی دنیا طبا اور گندگی کا کوڑا خانہ بن ہوئی ہے۔

اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ بقیہ دنیا کی سطح پر خدا کی مرضی براہ راست اپنی پوری شکل میں

نافذ ہے ، یہ دنیا دسی ہی ہے جسیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ اس نے برعکس انسان کو خدا نے آزادی دے

دی ہے۔ اس آزادی کے غلط استعمال نے انسانی دنیا کو جہنم کرہ بنا دیا ہے چقیقت یہ ہے کہ تام خوبوں

مکا مالک صرف خلا ہے۔ خدا جہاں اپنے اختیار کو روک ہے وہیں سے جہنم شروع ہوجاتی ہے اور خدا جب این اختیار کو نافذ کردے تو اس کا نام جنت ہے۔

سے وہ سعیدروصیں جھان کرنکائی جائیں ہو بورے شعور اور مکس ارا دہ کے ساتھ اپنے کوخداکا محکوم بنالیں۔ وجعن حقیقت بہندی کی بنا پر خداکی محکومی اختیار کریں نہ کہ مجودی کی بنا پر۔

یہ دہ انوکی ہستیاں ہیں جن کو یہ وقع تھا کہ دہ ہی کو جھٹلادیں گرا تھوں نے ہی کو نہیں جھٹلایا۔ جن کو بہ اختیار ماصل تھا کہ دہ اپنی اناکا جھنڈ ااونچا کریں۔ گروہ اپنے کو تجھپی سیٹ پر بھٹا کر خداکو صدرت بن بنانے پر راصنی ہوگئے۔ جن کو پوری طرح بہ آزادی کی ہوئی تھی کہ دہ اپنی قیا دت ادر اپنے مفادات کا گنبر کھڑا کریں گر انفوں نے ہوتی ماصل کی ۔ انفوں نے ہر اپنے "کو خود اپنے ہا تھوں سے قرصا دیا اور صرف تی کا گنبر کھڑا کرے انفول نے خوشی ماصل کی ۔ اس قسم کی نا در روسیں اس کے بیے جی نہیں جاسکتی تھیں کہ ان کو کمل آزادی کے ماحول میں رکھا جائے اور آزادی کا مقصد ایسی ہی روحوں کو تلاش کرنا ہے کا حقیقی ماحول قائم کرنے کی ہر قیمت برداست کی جائے ۔ اسلامی دعوت کا مقصد ایسی ہی روحوں کو تلاش کرنا ہے

اسلامي انقلاب

دنیا بیں سیاسی ا *درتمد*نی انقلاب اسلامی دعوت کا براہ راست نشا نہبیں۔ تاہم وہ اس کا بالواسط <sub>س</sub>ر نیتجہ ہے کسی معاشرہ میں جب قابل لحاظ تقدا دا بسے افراد کی جمع موجائے جواللہ کے لئے جین اور اللہ کے لئے مرناجا ہتے ہوں تو قدرتی طور بروقت کی سیاست اور تمدن برانفین کا غلبہ ہوجا آیا ہے۔ اسلامی سیاست با اسلامی نظام نام ہے ایسے وگوں کے ہاتھ میں آفتدار آنے کا جواللہ کے آگے اپنے کو بےنفس کر چکے ہوں حجفوں نے ابنی" بیں "کو خدا کے عظیم تر" بیں "بیل گم کردیا ہو جن کے جذبات واحساسات آخرت سے انت زیا دہ متعلق ہوجائیں کہ دنیایں ان کالوئی حصلہ باتی نر ہے جو دوسرے کے دل کے دردکو اپنے سیندس محسوس کرتے ، بول ۔ ابسے بی افرا داسلامی نظام قام کرتے ہیں اورابسے افرا داسی وقبت بنتے ہیں جب کہ برقسم کے دنیوی قلسد سے بلند ہوکرخانص آخرت کے لئے تحریک چلائی جائے۔اس کے بنکس اگر نعروں اور صلبسول کے زور ٹرکوئی انقلاب برپاکیاجائے تودہ انقلاب نہیں ایک ٹربونگ ہوگا جہاں اسلام کے مغرب توبہت ہوں کے مگراسلام کے عمل کا کہیں وجود نہوگا۔ ایسے لوگ حق کے تقاضوں کا نام لیں گے مگرعِلاً اپنے گروہ کے تقاضوں کے سواکوئی چیزان کے سامنے نہ ہوگی۔ وہ انقلاب اسلامی کے منگامے بریا کریں گے مگر حقیقة ان کا مدعایہ ہوگا کہ دوسرول کو تخت سے ہٹاکر خود اس پر قابص ہوجائیں۔ وہ انسانیت اور اخلاق کے نام برجلسوں اور نقر بروں کی وھوم مچائیں کے مگر اس کامقصود صرف پرمهرگاکد ایک خونصیورت عنوان پرایتی قیادت کی شان قائم کریں۔ اسلامی انقلاب کی واحد لازمی شرط"بے میں" انسانوں کی فراہمی ہے اور موجودہ طرز کی تحریجوں سے سب سے م جوچیز پیدا ہوتی ہے وہ سی ہے۔ ملکہ سیاسی اور قومی انعاز کی پرتحرکییں تو" بیں "کی غذا بیں نہ که" بیں "کی نفسیات کوختم کرنے والی - خارجی انقلاب کو نشایہ بنافے والی تحریک افراد کے اندر کردار میں بیدا کرسکتی کردار میشند ذاتی محرک سے بیدا ہوتا ہے نہ کہ خارج محرک سے۔

کونی آدمی دوسرے کے لئے نہیں کما آ، اس طرح کونی آدمی بیرونی محرک کے لئے باکردار بھی نہیں بنتا۔ جولوگ «نظام ، کے نام پر افرادسے باکردار بننے کی اہیلیں کرتے ہیں وہ صرف اپنی سطیت کا ثبوت دیتے ہیں، اور دوسرے کے بارہ بیں کمتراندازہ کا

پیغمب کاکام اسلام کامشن ایک بی شن ہے۔ اور وہ ہے قوید کاپیام وگوں تک پہنچا نا۔ ایک ایک شخص کو موقد بنانے کی کوسٹسش کرنا۔ ہی قدیم ترین زمانہ سے تمام بنیوں کامشن تھا۔ گر پینمبراسلام صلی الٹرطلیہ وسلم سے پہلے تمام زمانوں میں قوحید کی دعوت جان کی قربان کی قیمت پر دہنی ہوتی تھی۔ توحید کا پیغام لے کر اٹھنے والے آگ کے الاؤمیں ڈال دئے جاتے اور آروں سے چیر دے جاتے ۔ اس کی وجہ کیا تھی ۔ اس کی وجہ پینی کہ قدیم زمانہ میں شرکے کو فکری غلبہ کا مفام حاصل تھا۔ حتی کہ سیاست کی بنیا دبھی شرک پر قائم تھی ۔ قدیم زمانہ کے باوشاہ لوگوں کو یہ باور کو اے اوپر حکومت کرتے تھے کہ وہ ویو تا وُں کی اولا دہیں۔ ان کے اندر خدا صلول کرآیا ہے۔ اس لئے جب توجید کا والی یہ آ واز مباند کرتا کہ خداصرت ایک ہے ، کوئی اسس کا شرکے نہیں ، تو قدیم زمانہ کے بادشا ہوں کو یہ آ واز براہ راست ان کے قتی حکم ان کوچیلیج کرنے والی نظر آئی تھی۔ اس میں انفیں اپنی مشرکا نہ سیاست کی تر دید و کھیائی دیتی تھی ۔ چنانچہ وہ اپنے سیاسی مفاد کی بنا پر توحید کے واعوں

کے دہمن ہو اتے اور ہے رحی کے ساتھ ان کولی دیتے۔

اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس صورت حال کو بہیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے قرآن میں پینیہ آخرالزماں اور آب کے ساتھ وں کوسکھایا گیا کہم اس طرح دعا کرو: رسّنا ولا محمل علینا اِصْراً کما حملات علی الّذِن بُن مِن قَبْلِنا (خدایا ہمارے اوبر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا)۔ یہ دعا کے اندا زمیں میں خدائی فیصلہ کا اظہار تھا کہ خدا انسانی تازیخ میں ایک نیا انقلاب لانے والا ہے جس کا نیخ میہ وگا کہ افتدار کا رشتہ تشرک سے تو طبح اے گا۔ اب حکومت ایک خالص سیاسی معاملہ ہوگا نہ کہ اعتقا دی معاملہ سے وہ خدائی منطوبہ تھا جس کی کمیل کے لئے قرآن میں حکم دیا گیا: و قات ہم حتی لا تکون فتنہ و میکون الدین کلہ خدائی منظوبہ تھا جس کی کمیل کے لئے قرآن میں حکم دیا گیا: و قات ہم حتی لا تکون فتنہ و دیکون الدین کلہ وجائے۔ فتن خلا نا عن دا بیاہ کہم عن ہیں دائے سے بھیر دینا۔ قرآن میں آبا ہے: فتن خلا نا عن دا بیاہ کے معنی ہیں دائے سے بھیر دینا۔ قرآن میں آبا ہے: فتن خلا نا عن دا بیاہ کے معنی ہیں دائے سے بھیر دینا۔ قرآن میں آبا ہے: موسی کو اس کی قوم میں سے چند نوجو انوں کے سواکسی نے نہ مانا، فرعون اور اپنی قوم کے میں سے خودوں اور اپنی قوم میں سے چند نوجو انوں کے سواکسی نے نہ مانا، فرعون اور اپنی قوم کی میں سے خودوں اور اپنی قوم میں سے چند نوجو انوں کے سواکسی نے نہ مانا، فرعون اور اپنی قوم میں سے چند نوجو انوں کے سواکسی نے نہ مانا، فرعون اور اپنی قوم میں سے خودوں کے ڈرسے جن

کو اندستہ تھاکہ فرعون ان کوسنائے گا رینس سرم) اس آیت بیں ان یفتہ کھا لفظ ہے جوستا نے ادر عذا ب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فلتہ کے معنی تقریباً وہی ہیں جو کا گرزی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فلتہ کے معنی تقریباً وہی ہیں جو کا گرزی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ گویا فلتہ ہوں کوستانا۔ ابسوال به به که وه کون سافتنه تقاجس کوختم کرنے کا حکم دیاگیا۔ وه شرک کافتنه تقارچنانچ فسری فنان آیات میں فنته کی تقنید شرک "سے کی ہے۔ تاہم بہاں فتنه سے مراد طلق شرک نہیں بلکه شرک جارت ہے۔ کیونکہ شرک جب جارت ہوتھی وه روکنے والا بنتا ہے۔ حتی لا تکون فتنة کا مطلب ہے حتی لا یُفتن دجل عن دین شرک جارت سے لڑکر است ختم کر دو تاکه دین شرک بے زور اور غلوب ہوکر ره جائے اور غالب دین کی حیثیت سے صرف دین توجید دنیا میں باتی رہے۔

شرک اپنی ابتدائی صورت بی محض ایک عقیده جدد گرقدیم زمانه می اس نے "فلته" کامقام حاس کریا تھا۔ اس کی وجہ پھی کہ قدیم زمانه میں انسانی فکر برشرک کا غلبہ تھا۔ زندگی کے ہرمعا ملہ کوشرک کے نقطہ نظر سے دیجھاجا ناتھا حتی کہ سیاست دھکومت کی بنیا دبھی شرک کے ادبر قائم تھی۔ لوگ سورج اور چاند جبسی چیزوں کو دوجیا اس جھتے تھے اور شاہی خاندان اپنے آپ کو ان دوجیا کرل کی ادارہ جا کر لوگوں کے اوپر چکومت کرتا تھا۔ اس بنا پرجب توجید کا داعی پرکہتا کہ خواصرف ایک ہے، باتی تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محکوم ہیں توقدیم بادشا ہوں کو پرخوب توجید کا داعی پرکہتا کہ خواصرف ایک ہے، باتی تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محکوم ہیں توقدیم بادشا ہوں کو پرخواس کے قدر چلا ہوجاتے۔ عرب میں اور اطراف عرب میں توحید کی بنیا دیر جواسلامی انقلاب آیا اس نے شرک کو کو کری غلبہ کے مقام ہوجاتے۔ عرب میں اور اطراف عرب میں توحید کی بنیا دیر جواسلامی انقلاب آیا اس نے شرک کو کو کو کو کارشتہ آفتدار سے ٹوٹ گیا کیونکہ اب شرک کی بنیا دیر کسی کے لئے می محکول نوٹ کا کو پرنا نظام قائم ہو نی بنی تربی کا در باتھا۔

معلوم انسانی تاریخ میں برتبدیلی بائل ہیل بارائی۔ اس کے ہمگیرا ٹرات میں سے دو چیزیں بہاں خاص طور برخا بل ذکر ہیں۔ ایک بیکر جب بیمعلوم ہوا کہ خلاصرت ایک ہے اور بقیدتمام چیزیں اس کی مخلوق اور محسکوم ہیں تو اس کے لاڑ می نتیجہ کے طور برخطا ہر فطرت کے تقدس کا ذہن ختم ہوگیا۔ وہ چیزیں جواب تک انسان کے لئے پرستش کا عنوان بنی ہوئی تھیں۔ وہ اس کو اپنی خادم نظراً نے لگیں (خلق مکم مافی الا درض جمیعا، بقرہ ۲۹) اب آدمی نے چاہا کہ وہ ان چیزول کو جانے اور ان کو استعمال کرے۔ انسانی ذہن کی بہی وہ تبدیل ہے جس نے تاریخ میں تو ہماتی دور کو ختم کر کے سائنس کے دور کو شروع کیا۔ اس کے ساتھ دوسرا نیتجہ بر ہوا کہ بادشا ہت کا دور کم از کم نظریاتی طور برخما کی خادم ان کے ساتھ دوسرا نیتجہ بر ہوا کہ بادشا ہت کا دور کم از کم نظریاتی طور برخما کی خدائی صفحہ انہیں تو اس کے بعد بائلی قدر تی طور پر خدائی حق حکم ان کے لئے زمین باتی نہیں رہی ۔

ان دونوں انقلابات کا آغازمدینہ سے ہوگیا تھا۔ اس کے بعدوہ دمشق، بغداد، اسپین اور سلی ہوتا ہوا سام قدیم آباد دنیا کے بڑے حصد میں جیلی گیا۔ اس مڈت میں قدیم حالات کے اثر سے اس فکری تحریک کو بار بازشکلات کا سامنا کرنا بڑا۔ تاہم اس کا سفر حاری رہا۔ مخالف طاقتوں کی کوئی بھی کوشش اس میں کا میاب نہ ہوسکی کہ وہ مظاہر فطرت کے تقدیس کے دور کو دوبارہ اس کی سابقہ عظمت کے ساتھ وابس لاسکے۔ اور نہ کہ حکم کمال کے لئے تھی میمکن ہوا کہ وہ اس طرح مقدس با دشاہ ہونے کا مقام حاسل کر بے جیسا کہ عواق کے نمرود اور مصر کے فیصلی کو قدیم زمانہ میں حاصل تھا۔

مسلم دنیاسے مغربی دنیاکی طرف

ابندارٌ تقریباً ایک بزادسال کی یمل سلم دنیا میں بونارہا۔ مگر سو طعوی صدی عیسوی میں ایک نیااتھا۔
آبا مسلمانوں کے آبیس کے اختلات کی وجہ سے ایک طون بغداد کی عبا کی خلا خت ٹوٹ گئ اور دوسری طوست اس باہمی اختلات کے نتیج میں آبین کا مسلم افتدار ختم ہوگیا۔ اس کے دیش میں میں کا دارہ ان لوگوں کی سربیستی کرتے والانڈ رہا جو علی وکری تعین کا کام کر رہے تھے۔ جنانچ علی راور نظرین کی بڑی نعداد دھیرسے دھیرے اٹی اور فرانس کی طون منتقل ہوگئ میخصوص اسباب کی بنا پر پورپ میں ان لوگوں کو سبت پذیرائی کی را نقال ہی جو اس سے پہیم ملم دنیا میں مور ہا نقاء وہ پورپ کی دنیا میں ہونے لگا۔ تاہم پورپ بیخ کر اس کے اندر ایک تبدیل آگئ کے مسلم دنیا میں مور ہا نقاء وہ پورپ کی دنیا میں ہونے لگا۔ تاہم پورپ بیخ کر اس کے اندر ایک تبدیل آگئ کے مسلم دنیا میں مور ہا نقاء وہ وہ رہ ہا کہ اسلام سے دل جبی نہی ، اس نقل کا انٹر پورپ کے اور پاسلامی اندر ہوں کا اسلام کے زمیانٹر ہور ہا تھا۔ اگر جبہم علوم اور بولی زبان کی اس منتقل کا انٹر پورپ کے سے جدا کرکے خاصور ہو ہوں گئی کے دار ہوں کے اور پر اسلامی اندان کی اس منتقل کا انٹر پورپ کی بیداوار تھا۔ تل میک ورٹ میں آزاد سیکولر شعبہ کے طور پر ہوا ندکہ مذرب ہے۔ البتہ مغرب کی بیدائی دنیوی صور ہو ہے۔ البتہ مغرب کے ایک ویک میاشی صور ہے۔ برایک حقیقت ہے کہ حد میر مغرب انسلامی انقلاب، اسلامی انتقلاب، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، اسلامی انتقلاب، اسلامی انتقلاب، اسلامی انتقلاب، اسلامی انتقلاب، اسلامی انتقلاب، اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی انتقلاب اسلامی ان

### جديد انقلاب كى اسلامي الهميت

جدبدمغربی انقلاب، اپنی عمومی حینیت میں، خود اسلام کا بیداکرد و تھا۔ اس کے نتائج اسلامی نقطه منظر سے بے حداہم تھے۔ اس انقلاب نے دنیوی اعتبار سے اس دعائی تکیل کردی تھی جس کو خدانے ان انفاظ میں بہیں تلقین کیا تھا: اے ہمارے رب، ہم بہدہ بوجہ نہ وال جوتو نے چھیلے لوگوں بر ڈالا (بقرہ) اس انقلاب کے نتیجہ بین زندگی کے نظام ہیں ہمارے موافق ہو تبدیلیاں ہوئیں وہ خاص طور بریکھیں:

ا۔ قدیم زمانہ کے بادشاہ لوگوں میں بیعقیدہ سے اکورت کور اسیاسی اقتدار کی حربیت بن جاتی بی اور مشرک۔
اولا دہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانہ میں توحید کی دعوت فوراً سیاسی اقتدار کی حربیت بن جاتی بی اور مشرک۔
بادشاہوں کے ظلم کانشانہ بنتی سی ۔ شرک کی تر دید کو وہ اپنے حق حکم ان کی تر دید کے ہم عنی سیجھتے تھے۔ اسلامی
انقلاب کی بحیل کے طور پر بور پ ہیں جو جمہوری انقلاب آیا ہے اس نے اس نزاکت کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا کیونکہ
آج کا حکم ان عواجی دائے سے حکم ان کا حق صصل کرتا ہے نکہ خلا کے ساتھ اپنا مفروضہ الوہی دستہ جو کرتے اس تبدیلی
نے تاریخ میں بہلی باریدا مکان کھول دیا کہ توجید کی تبلیغ اس اندسشہ کے بغیری جائے کہ پہلے ہی مرحلہ بی میں مورد دی اس اندسشہ کے بغیری جائے کہ پہلے ہی مرحلہ بی میں ادارہ سے بہلے سا دی
طور رہاس کا عمرا کو سیاسی ادارہ سے ہوجائے اور دہ اس کو کیل کر دکھ دے ، جیسا کہ اسلام سے پہلے سا دی
تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔

۱- قدیم نماندین مظاہر فطرت (سورج ، جاند، دریا وغیرہ) کومقدس بچھاجا تا تھا۔ توحید کی بنیب و برہونے دا ہے اسلامی انقلاب اور اس کے ذیرا تربیدا ہونے دا ہے مغرب کے سائنسی انقلاب کے بعدیہ ہوا کہ فطرت کے واقعات خلائی مظاہر کے بجائے عام ما دی مظاہر سیجھے جانے گئے۔ جو چیز پہلے پو جنے کی چیز بھی جاتی تھی دہ ابتھیت قریب کی جیز بنگی ۔ اس کے نتیجہ بی جدید سائنسی اور کھنگی انقلاب بیدا ہوا جس نے بے شار نئی طاقتیں انسان کے قبصنہ بین دے دیں ۔ اس انقلاب کے در بجہ تیز دفتار سواریاں وجود بین آئیں اور جدید فرائع الماغ (برسی ، ریڈ یو دغیرہ) تک انسان کی دسترس ہوئی ۔ اس طرح تاریخ بین بہی باریم من ہوگیا کسی عقیدہ کی تبلیغ عالمی اور بین اقوا می سطح پر کی جاسکے ۔ فدائے دین کی دعوت مقامی دعوت کے مرحلہ سے گزر کر عالمی دعوت کے مرحلہ میں داخل ہوگئی ۔

سر اسس انقلاب کے ذریعہ کا کنات کے دہ چھیے ہوئے حقائق سامنے آئے ہوتوحیدا وراس سے تعلق نظر پایت کے حق میں انقلاب کے ذریعہ کا کنات کے دہ چھیے ہوئے حقائق سامنے آئے ہوتوحیدا وراس سے تعلق نظر پایت کے حق میں اعلی دلائل فراہم کررہے ہیں۔ جفوں نے قرآن کے کا کناتی اشاروں کو کھول کر ہرایک کے لئے انتقیں تا بل فہم بنا دیا ہے۔ اس طرح تاریخ میں ہیلی باروہ دور آیا جب کہ کا کناتی نشانیاں مجزہ کا بدل میں جائیں۔ دینی حقیقتوں کو مشاہداتی دلائل کی سطح پر ثابت کیا جا سکے۔

سم۔ تیمراسی انقلاب کے ذریعہ تاریخ میں بہلی بار معاملات پرغور وفکر کا سائنسی ، بالفاظ وکگر واقعاتی نقط نظر بہد اموا ۔ کا ننات کا علم صرف اسی وقت صاصل موسکتا تھا جب کہ انتہائی حقیقت بہندانہ اندازیں اس برغور کیا جائے ۔ اس کے اس کے اشر سے علمی دنیا ہیں یہی عام ذہن تی با ۔ اب واقعات کو واقعات کی روسے ویجا جائے نگا نہ کہ خوش عقیدگی یا نویمات کے اعتبار سے ۔ اب یہ نفضا بیدا موئی کہ مذا مہب کی خالص علی اور تاریخی تحقیق کی جائے ۔ اسی انداز مطالعہ کا پرنتیجہ نفاکہ موجودہ زمانہ میں علی سطح پر نیسلیم کرلیا گیا کہ اسلام کے سواجنے

ندام بسبی سب کے سب غیرتاریخی (اوراس بناپرنا فابل اعتبار) ہیں۔ ندام ب کے درمیان جس ندم ب کو تاریخی اعتباد بہت کا درجہ حاصل ہے وہ صرف اسلام ہے (طاحظ ہودی بائل دی قرآن اینڈ سائنس) مغرب کا غلبہ مسلم دنیا ہر

مسلم دنیا نے صلیبی جنگول (۱۲۱) ۔ ۱۰۹۵ میں پیرپ فق یا تی تقی رگراس فتح کے بعد ہی برکس مسلم دنیا استی بورپ نے محسوس کیا کہ اس کی شکست کا سیب علی اور فکری میدان میں سلم دنیا سے اس کا پیچھے ہونا تھا۔ جنا نجہ صلیبی جنگول کے بعد بورپ نے تیزی سے سلمانوں کے علیم اور عربی زبان کو سیکھنا شرور کا کردیا۔ بعد کی صد بول میں جب مسلم دنیا کے اہل علم بورپ کے ملکوں میں متنقل ہوئے تو وہال عیل اور تیزی سے مسلم فوموں سے آگے سے جاری ہوگیا۔ بالا خرم خرب کی نرتی اس نوبت کو پہنچی کہ وہ علم وعل کے تمام سغبوں میں مسلم قوموں سے آگے مرحد گیا۔ اب اس نے مسلم محالک میں واض ہونا شروع کیا اور اندیسویں صدی تک یہ حال ہوا کہ تقریباً تمام سلم دنیا برمغربی قوموں کا اندور اندیسویں صدی تک یہ حال ہوا کہ تقریباً تمام سلم دنیا برمغربی قوموں کا اندور اندیسویں صدی تک یہ حال ہوا کہ تقریباً تمام سلم دنیا برمغربی قوموں کا تسلم خالگ ہوگیا۔

سیاسی انقلاب کی نوعیت

سیاسی انقلاب کی اہمیت اسلام بیں کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے سیاسی انقلاب در اصل اس کا نام ہے کہ اہل جق کو اہل باطل برغلبہ حاصل موجا کے دائسے فرآن کی صاحت کے مطابق بیغلبہ خواکی توفیق اور حرت سے حاصل موجا ہے دو ما النفہ الامن عند الله ی اور خدا کی نفرت کا استحقاق حاصل کرنے کی واحد لازمی شرط وعوت ہے۔ اہل حق جب دعوت کے عمل کو اس کی تمام صالح سٹر الکھا کے ساتھ شروع کریں اور اس کو کرتے ہوئے اتمام حجت کے قریب ہم چادیں تو اس وقت اس دعوت علی کی کمیل کے نیتے ہیں ایک طرف اہل جق انعام کے مستحق میں اور دو مرس طوف اہل باطل منز ایک ستحق ۔ اس وقت خدائی منصوبہ کے تحت حالات میں تب ری

شروع بوجاتی ہے۔ اہل تی خدائی طاقت سے سلے ہوکر اہلِ باطل پرغالب آتے ہیں۔ دعوت تی اور اتمام حجت کے بغیر محض سیاسی کارروائیوں سے مجبی کسی سلم گردہ کوغیر سلم طاقتوں پرغلبہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہ خدا کی سنت ہے اور خدا کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی (انعام ۱۳۱)

غیرسلم اقوام کے لئے غلبہ کا فیصلہ خدا کے عام قانون امتحان کے تحت ہوتا ہے (پونس ۱۲) گرال ایمان کے لئے غلبہ کا فیصلہ قانون اتمام حجت کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ہم غیرسلم گروہ پردیوتی علی کو انجام ندی توہم کو یہ امید کھی نہ کرنی چاہئے کہ فیرسلم گروہ پر تعلیہ کی قیمت ہے۔ امید کھی نہ کرنی چاہئے کہ فیرسلم گروہ پر تعلیہ کی قیمت ہے۔ بھر جب فیمت ا دانہ کی گئی ہو تومناع مطلوب آخر کس طرح حاصل ہوگی۔

مسلم دنیا میں سیاسی ردعمل

يودهوس مدى بجرى كالأغازاس وقت مواجب كدانيسوي صدى عيسوى كاخاتمه موريا تفا- اسس اعتبارسے پودھویں صدی ہجری اسلامی تاریخ کی اہم ترین صدی تھی۔ کیوں کہ یہ اس وقت آئی جب کہ اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہونے والاعل اپن آخری محمیل کے مرحلہ تک پہنچ گیا تھا۔ خاتم البین صلی اللہ علیہ دسلم کے وربيها بشرتعالي في صبى عالمي بدايت كا دروازه كھولا تھا ، اس كوبرروك كارلانے كے حالات اورضرورى وسائل ا بنی کامل صورت میں مہیا ہوکر ہمارے سامنے آجکے تھے۔ گرتا ریخ کا غالباً پرسپ سے بڑا المیہ ہے کہ یہ دروا زہ عین اس وفت خو دسلمانوں کے ہاتھوں بند ہوگیا جس کوانٹر تعالیٰ نے ان کے لئے ہزارسال عمل کے نتیجیں کھولاتھا۔ جدیداتقلاب نے یورپ کو حوطاقتیں دی تقین ان کواس نے اسی طرح اپنے قومی عزائم کی ممیل کے سے استعال کیا جس طرح کوئی بھی قوم ان حالات میں کرتی ہے۔مغربی قومول کی دسترس جیسے ی جدیدطاقوں پر مونی ان کے بہاں وہ چرد جود میں آئی جس کومغربی استعمار کہا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنے جغرافیہ سے کل کرخشکی اورتری میں اپنے جھنڈے گاڑے۔ توموں کے درمیان اپنی ترزیب بھیلائی۔جن لوگول نے ان کے استہیں ركاوٹ دالى ان كواپنے ظلم كانت ندبنايا مغربي قوموں ك ان عزائم كابراه راست شكار بونے والے زياده ترمسلان تھے۔ کیونکداس وقت پوری سے با ہراکٹر اباد دنیامسلانوں ہی کے زبر اقتدار تھی ۔اس کا ٹیتے میہ مواکہ فرہ چرجش کو ہم نے اسلامی انقلاب کاسیکولر نیتج کہائے ، اس کا تعارف سلمانوں سے اپنے پیلے ہی مرحلہ میں اس جیٹیت سے ہواگویا کہ وہ ایک دشمن طاقت ہے جمسلما نول کوان کی ٹمام عظمتوں سے محروم کرے ان کو ایک معلوب اور سیماندہ توم بنا دینا چاہتی ہے۔مغربی انقلاب کا افا دی سیلوان کی تگا ہوں سے او تھل ہوگیا، وہ اس کواپنے سیاسی اور اقتصادی حربین کی حینتیت سے دیکھنے لگے۔

بودهوي صدى مجرى اسلام كى يورى تاريخ بين ببلى صدى تقى جب كه يدامكان ببدا بواتفاكه اسلام

کی دعوت تو حید کو گیسر را سانی ) کے حالات میں انجام دیا جائے جب کہ اس سے پہلے صوف عُسر رسختی ) کے حالات ہی میں اس کوانجام دین ممکن ہوتا تھا۔ اس طرح یہ واقعہ میں بہل بار ہوا کہ خود انسان کے اپنے ستمات کے مطابق اسلام کا دیگر ادیان کے مفالم میں واحد محبر دین ہونا تا بت کیا جائے اور اس کواعلیٰ ترین علی شوا بر سے اس طرح مدلل کر دیا جائے کہ کس کے لئے انکار کی جرات باتی نہ رہے ۔ نیز اس صدی میں بہل بار تیز رفت ار سواریاں اور تبلیغ کے جدید ذرائع انسان کے قبضہ میں آئے جن سے کام کر اسلام کے بیغام کو بین اقوا می سواریاں اور تبلیغ کے جدید ذرائع انسان کے قبضہ میں آئے جن سے کام کر اسلام کے بیغام کو بین اقوا می سطح پر کھیلایا جا سکتا تھا۔ مگر جو قومیں ان خلائی برکتوں کو بھاری طرف لار بی تھیں وہ اتفاقی حالات کے نتیجہ میں ہماری سیاسی حریف بن گئیں۔ نتیج بی ہوا کہ ساری سلم دنیا مغرب کے بارے میں مخالفان نفسیات کا شکار ہوگئی ، مغرب کی طرف سے آئے والے انقلاب کا افا دی بہلواس کی نظروں سے او حیل ہوگیا۔ حالاں کہ خوانے مسلمانوں کے مفاد یا کو نظریاتی طور بہر نے کر سکتے تھے۔ اگر مسلمانوں نے بروقت اس دانش مندی کا تبوت دیا ہوتا تو جو دھویں صدی ہی جری میں نا تاری فاتحین کے خاد ما ن اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آ جیا ہے تھویں صدی ، جری میں نا تاری فاتحین کے خاد ما ن اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آ جیا ہو تھویں صدی ، جری میں نا تاری فاتحین کے خاد ما ن اسلام بن جانے کی صورت میں بیش آ جیا ہو تھویں صدی ، جری میں نا تاری فاتحین کے خاد ما ن

موجوده زمایز کی اسسلامی تخریکیں

بحدهوی صدی بجری میں ساری سلم دنیا میں بے شارا سلامی تحریب اکھیں۔ گرضمتی فرق کے باوجود یہ تمام تحریکیں ردعمل کی تحریکیں تھیں نہ کہ تھی قی معنوں میں مقبت تحریکیں۔ جدید سلم قیادت «مغرب» کے نام سے جس جیزسے واقعت ہوئی وہ صرف پر تھا گریہ ایک حملہ اور قوم ہے جو بھارے لئے سیاسی جیلنج بن کرائھی ہے، وہ اس بات سے بے خبرر ہے کہ مغرب ورائسل مجھ جدید قوتوں کی دریافت کا نام ہے۔ اور یہ قوتیں اسلام کے لئے مین معنید ہیں بلکہ بالواسط طور برخود اسلامی انقلاب کی بیداکردہ ہیں۔ بی وجہ ہے کہ بیسلم تحریب نئے امکانات سے فائدہ خاتھا سکیں، وہ جدید قوموں کے مقابلہ میں صرف ایک فی رول اداکر کے رہ گئیں۔

اس صورت حال کامزیدنقصان به بهوا که دومری قومول سے بماراضیح اسلامی رشتہ فائم نه بهوسکا مسلمان کے لئے دوسری قوبیں مرعوکی حینیت رکھتی ہیں ۔ مگر مذکورہ نفی نفسیات کا یہ نیتجہ بھا کہ ہم تے ان قومول ہو مدعو نہ سمجھا ، ان کوصرت حربین کی نظر سے دیجھا ۔ اسلامی تحرکییں بیغام آخرت کی تحرکییں بزرہیں بلکہ بیغام سیاست کی تحرکییں بنگئیں ۔ ان تحرکیوں نے انداز کے فرق کے ساتھ ، جدید دنیا کوجس "اسلام" سے واقعت کرایا وہ محفن ایک قسم کا قومی اسلام تھا نہ کہ خدا کا وہ دین جوانسانوں کو آخرت کی ابدی کامیابی کاراستہ دکھانے کے لئے آیا ہے ۔ داعی اور مدعوکا تعلق حربیف اور مدتھا بل کا تعلق بن کررہ گیا ۔

مسلم تحریس این حس معذوری کی وجہ سے «مغرب محیثیت استعمار» اور «مغرب محیثیت حدید فوت " کوالگ الگ کرے نہ دیکھ سکیں ، اس معذوری کا یہ نتیج بھی ہوا کہ انھول نے جدید قوموں کے خلاف اپنی جم میں نہو نى قوتىل فرائم كى اورند نے حالات كى رعايت كى مددرجه نادانى كے ساتھ سوسال سے بھى زيا دہ عرصہ تك جال د مال کی قربانیاں دی جاتی رہیں جب کہ ان قربانیوں کے لیے قطعی طور پر مقدر تھاکہ اسہاب کی اس دنیا میں دہ باکل رائگاں ہوکررہ جائیں۔اس طول غیر حقیقت بیندا ہے سیاست کی اب پرنفسیا تی قیمیت مسلمانوں کو دہنی ٹیرری ہے کہ دری پوری سلم دنیا ایک قسم کے فرضی حبول عظمت (Paranoia) کا شکار ہوکررہ گئی ہے اور اب کوئی 

باکستان کے صدر جزل محدضیا اللی نے اکتوبر ، ۸ واکو اقوام متحدہ کی جزل المبلی میں ایک تقریر کی ۔ ان کی مخبرُه کھینٹھ کی پیرغربران کے اپنے الفاظ میں دنیا بھر کے . 9 کرورمسلمانوں کے نمائندہ کی حیثیت سے تھی ۔ ان كى تھى ہوئى تقرير كالك بيراگراٹ برتھا :

As they enter the 15th Century Hijra, the Islamic peoples, who have rediscovered their pride in their religion, their great culture and their unique social and economic institutions, are confident that the advent of this century would mark the beginning of a new epoch, when their high ideals of peace, justice, equality of man, and their unique understanding of the universe, would once again enable them to make a worthy contribution to the betterment of mankind.

اب کہ اسلامی قریمیں بندر حقویں صدی بجری میں داخل ہورہی ہیں ، انفول نے اپنے ندیہ ، ابینے عظیم کلجراور ا پینے بے مثّل سما جی اورمعانتی ا داروں میں اپنے فخرکو دوبارہ دریا فت کردیا ہے ۔ ان کویفیّن ہے کہ اس صدی کا آغاز ایک نئے عبد کی ابتدا ٹایت ہوگا جب کہ امن ، انصاف ، انسانی پرابری اور کا مُنات کے بارہے ہیں ان کا یے مثل شعور ان کو دوبارہ اس قابل بنائے گاکہ وہ انسانیت کی عبلائی بیں قابل قدر حصیرا داکرسکیں ۔ جنرل محد ضیارالحق نے یہ بات موجود ہ سلمانوں کی تعریب کے طور پر کہی ہے ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی میں مسل انوں کا وہ المیہ بھی جیسا ہوا ہے جس نے موجودہ زمانہ ہیں ان کی تمام اسلامی کوشٹ شوں کو بے قیمت بنا دیاہے۔ آج ساری سلم ونیا بیں اسلام کے نام برزبر دست سرگرمیاں جاری ہیں مگریہ ساری دھوم فخر (Pride) کے طور برے ندکہ دمہ داری کےطور بر رفزان سے علوم ہوتا ہے کہ دنیوی سرگرمی فخرکے احساس کی بنیا دیرا منی ہے (عدید) اورا خروی سرگرمی عبدست کے احساس کی بنیا دیر ( ذاریات ۵۱) فخرسے ایابیت اور مطالبہ کا جذبہ ابھر تا ہے ادرعبدين سيع زاور ذمروارى كا-اسلامى تحريك وه ب جوجهنم سے درانے كے لئے اتھے- مگرموجودہ زمان كى اسلامی تخرکیں دنیا ہیں بڑائی صاصل کرنے کے جذبہ سے اعلی ہیں۔ قومی سربلندی کے احساس نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ آئے کے مسلمانوں کے لئے اسلام ایک نازی چیزہے نہ کہ حقیقہ آ آخرت کی صراط ستقیم ریہ واقعہ یہ نابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ یہ تحریکی مسلمانوں کی قومی تحریکی ہیں نہ کہ تقیقی معنوں میں اسلامی تحریکی مسلمانوں کے بیمال آج جس مذہب کی دھوم ہے وہ قومی مذہب ہے نہ کہ خدائی مذہب کیونکہ قومی مذہب سے ہمیشہ فرخی کی نفسیات ابھرتی ہے اور خدائی مذہب سے دمہ داری کی نفسیات ر

یبودیوں کے صبیب فی تحریک قایم اسرائی عظمت کو دانس لانے کی تحریک ہے۔ بہندود وں کی ارائیں ایس تظیم این شائل موجودہ زبان فار ماصنی کو دوبارہ قائم کو نے کے اس کی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا جی ایک برخی دنیوی تاریخ ہے اور موجودہ زبانہ کی مسلم تحریک کی کہ مسلمانوں کا جی اور مسلمانوں کی جی اور مسلمانوں کی معنوں میں ماہم جانتے ہیں کہ میرودیوں اور ہندووں کی تحریک مند ہیں اصطلاحات استعمال کرنے کے با وجود حقیقی معنوں میں مذہبی خکیون ہیں ہیں ۔ اس عطر مسلمانوں کی اس قسم کے جذبات کے تحت اعظی والی تحریک ہیں ۔ جو جس مسلمانوں کی اس فی مسلمانوں کی اس فی مسلمانوں کی اس فی مسلمانوں کی اس می مسلمانوں کی اس فی اسلامی ایف ظریم بیان کرتی ہیں ۔ خداکسی میں عقد اس کے اسلامی ایف ظریم بیان کرتی ہیں ۔ خداکسی مسلمانوں کی موجود کی نفسیات کے ساتھ اس کے مقد اس کے اس کو می نفسیات کے ساتھ اسے وہ موادی کی نظریں تو می تحریک ہی ، اس کا قرآن و حدیث کے الفاظ است بال کرتاکسی تھی طرح اس کو اسلامی اسلامی

تحریک کامقام نہیں دے سکتا۔ اور نہ اس برخداکے وہ وعدے پورے ہوسکتے جو صرف عقیقی اسلامی تحریک کے لئے مقدر ہیں۔ کے لئے مقدر ہیں۔

اسلام پونکه آخری دین ہے۔ اس لئے صروری ہے کہ دہ اپنے وجود کے اعتبار سے قیامت تک باتی رہے۔ اس لئے دین کا تحفظ بھی ایک صروری اور طلوب کام ہے موجودہ زمانہ کی بیعن تحریکوں نے اس اعتبار سے یفینا آمفیہ خدمات ابخام دی ہیں۔ وہ اسلام کے فکری اور علی نقشہ کی محافظ تا بت ہوئی ہیں ۔ بیعن اوارے فرآن اور صدیت اور اسلامی مسائل کے علم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یعین جماعتیں اسلامی عبادات کے ڈھانچ کوایک نسل سے دو سری تک بہنجانے کا کام کر رہی ہیں۔ کچھا ور اوارے قرآن وحدیث کامتن صحت وصفائی کے ساتھ جھاپ کر ہر حگہ تھیلار ہے ہیں۔ یترام کام بجائے خود مفید ہیں مگر ہر حال وہ تحفظ دین کے کام ہیں نہ کہ دعوت دین کے جہاں تک اسلامی کو دی تی تعین ہیں میں شروری کی ساتھ کے بھال ہرایسامعلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا شعور تھی کہ بنظا ہرایسامعلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا شعور تھی کہ بنظا ہرایسامعلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا شعور تھی کہ بنظا ہرایسامعلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا شعور تھی کہ بنظا ہرایسامعلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلامی دعوت کا عنوان وے دیتے ہیں جن کا اسلامی دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔

پندرھویں صدی ہجری میں کسی حقیقی اسلائ کام کے آغازی واحدصورت یہ ہے کہم اس صورت مال کو ختم کریں جس نے ساری دنیا میں اسلائ نخر کیک کو سیاسی نخر کیا ہے ہم معنی بنار کھا ہے ۔ سیلمان ہر ملک بیں وفت کے حکم ابوں کے خلاف شورو شریر پاکر نے میں مشغول ہیں۔ کہیں ان کی یہ تحرکی عیر مسلم اقتدار کے خلاف بر پاہرے اور کہیں مسلم اقتدار کے خلاف کر پار ہے ہو جہدے روپ میں ہے اور کہیں زبانی اور قلمی اہتجاج سے روپ میں ہے اور کہیں زبانی اور قلمی ابتجاج سے روپ میں ہے اور کہیں زبانی اور قلمی ابتجاج سے روپ میں اس نے می عنوان انتھار کر رکھا ہے اور کہیں نظامی عنوان ۔ تاہم سارے فرق واخلاف نے باوجود تینج سب کا ایک ہے ۔ میرید اسکانات کو دعوت توجید اور اندار آخرت سے یہ استعال نیر کرنا اور اپنی قوتوں کو بے فائدہ طور پر مفروصت مریفوں کے خلاف مان کو رہا۔ اس اعتبار سے دیکھے تو مسلمانوں نے موجودہ زبانہ میں باکل اس کی کار کہ دی کا بیوت دیا ہے اسلمانی سے مدائے دیا ہے اس کی اس کی کہ دوہ آزادانہ حالات میں خدا کے تمام بندوں تک خدا کا بنیا ہے ہو جودہ خدا کی اس کی کہ وہ آزادانہ حالات میں خدا کے تمام بندوں تک خدا کا بنیا ہے اور جس کے مطابق وہ ایک ایک کے دوہ آزادانہ حالات میں خدا کہ اس کے خوان سے اپنے کر دی کرانہوں نے دوبارہ نے نے عنوان سے اپنے خلاف نسیاسی رکا وثیں کھڑی کر ایس نے دوساخت سیاسی ہاد والا ہے۔ مگرانہوں نے دوبارہ نے نے عنوان سے ادا کرنے کی فرصت کسی کو نہیں۔ وہ خدا نہ سیاسی ہاد کر دی کرنہیں۔ خودساخت سیاسی ہاد کرنہیں۔ میں میں بیا حصد ادا کرنے کی فرصت کسی کو نہیں۔

قرآن میں ہے کہ التہ اس کی مدد کرتا ہے جوالتہ کی مدد کرے (ج بس) ہردور میں خدا اپنے دین کے تی میں کچھ امکانات کھولتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو خدا کے اشارہ کو سمجھیں اور خدا کے بھامکانات کھولتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو خدا کے اشارہ کو سمجھیں اور خدا کے بھر خدا ہے کہ منال کر دیں مصحابہ کوام وہ نوشن نصیب لوگ ہیں جفوں نے اپنے زمانہ میں خدا کی منصوبہ میں اور خدا ہے اس ان منال کے توالہ کر دیا۔ اس کا نیتجہ وہ عظیم انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دخ کو موٹر دیا۔

یرد بوده و زمانه بی خداکا منصوبه تھا۔ خلانے سارے بہتری امکانات کھول دے تھے اور اب صرف اس کی صرورت تھی کہ خدا کے کھر بندے ان کو استعمال کرکے ان امکانات کو واقعہ بننے کا موقع دیں۔ مگر مسلم فیادت خدا کے اس منصوبہ بیں شال ہونے کے لیے تیاد نہوئی۔ اس نے نئے نئے عنوانات کے تحت وہی سیاسی حجا کھے دوبارہ جھیڑ وے جن کو خدا نے ہزاد سالہ کل کے نتیج میں ختم کیا تھا۔ ایھوں نے اسلام کو اقتداد کا حریون بنادیا اور کہا کہ بی عین خلاکا بندیدہ دین ہے۔ اس کا نتیج بیہ ہواکہ ماعوقوموں کے ساتھ ہو گھر اسلام کو اقتداد کا حریون بنادیا اور کہا کہ بی عین خلاکا بندیدہ دین ہے۔ اس کا نتیج بیہ ہواکہ ماعوقوموں کے ساتھ ہوگئہ باکل بے فائدہ قدم کی مقابلہ آلائی سٹروع ہوگئی اور سارے نئے امکانات غیر استعمال شدہ حالت ہیں ہے۔ دہ گئے۔

کام کی ایک سوسال سے بھی زیادہ لمبی مدت سلیانوں نے کھودی ۔ یہاں تک کہ شیطان نے بیدار ہو کر قابم ترک کی حکمہ جد بدشرک (کمیونزم) کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ اب کم از کم کمیونزم کے زیر تسلط علاقوں میں دو بارہ کام کرنے کی وہی مشکلات بیدا ہوگئی ہیں جو اس سے پہلے نئرک کے زیر تسلط علاقوں میں بائی جاتی تقیس ۔ تا ہم غیر کمیونسٹ دنیا ہیں اب مجمی کام کے مواقع کھلے ہوئے ہیں اور بہاں بندر صوبی صدی ہجری میں اس صالے جدوجہد کا آغاز کیا جاسکتا ہے جو دھویں صدی ہجری میں اس صالے جدوجہد کا آغاز کیا جاسکتا ہے جو دھویں صدی ہجری میں منہ کیا جاسکا۔

وف: يرمقاله اسلام سمينار (تجويال) بين ١٩ جنوري ١٩٨١ كوبر تفاكيا -